

## مالكاين كتاب لوسي

حضرت میرنراصاحب کے دعوے کو بے ولیان پیلیا یا - اب بیبال آپ کے تام ننکوک متراضات کا ہرافتات کا ہرافتات کا ہرافتات کا ہرافتات کا ہرافتات کا ہرافتات کی دفار میں میں میں کہ آپ کی شصف طبیعت ہے دبغور تام ملاحظ فرمائیگی و والدی فیق من الله الکولیمری

. ستمسكات برحيات حضرت مسيح عليهالصلة التالم

قابيين حيات جناب مينع اس تية كرميكوسندمين السنة من توان مين آهَلِ الكيميّابِ بالهٰ پیُقَ مِنَدَّ بِهِ قَبَلِ کِھوقِہ (*شرحمہ) کوئی ہل کتا*ب میں سے نہ م*وگا حواسکے مریف کے پہلے* اس برایان نهیس لادیگا -ضیر به اور محوقه کوحفرت میسا علیه اسلام کی طرف راحیم کر کے اس آیت کوحیات پر منطعیته الدّلالت مجھ اتے میں کہ اہل کتاب ان کے نزول میں التّنکاء کے معد ، اورم لنے کے بہلے من پر ایمان لا کمنگے - لیکن ابل علم خوب جانتے میں کہ جوآیات واحا دست معتل الوجوه موں وه برگرز قطعیة الدلالت اوراجهاع کے لایق نہیں ہوسکتیں ۔تقنیم عالم التنزل بَيْنِيارِي - بِيَارِک - کَشَاف - آهِن کنتیر بنظه ِ تَنِي وکبشِر - فتح البیان وغیرع میں مختلف اتوال تنطفزا مِن مِنْفِيارِي - مَارِک - کَشَاف - آهِن کنتیر بنظه ِ تَنِي وکبشِر - فتح البیان وغیرع میں مختلف اتوال تنطفزام ِ بَ مں طرح کہ جام کی ضمیر حضرت مسیح کی طرف راجع کی ہے ۔اسی طسیع اللہ مابتا اُنہ اور قرآن محب راور باست رسدل كرم صيك التدفييه وسلم كو باتوال صحابه اسكا مرجع محمرا باب اور قراة شاده قبل موی مے جرجر احاد کا حکر رکھتی ہے اسکی نائید کی ہے - اور وہ قرات بھی کس کی ہے حصرت ابی ابن کوب کی جن کورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں اَقْرا بعنے برافار قُ لَك زہ بیسے۔ اورحسب ارفتاد حضرت باری عزاسمئہ رسول اللہ صلع سے ابی ابن کعیب کو قرآن طرح کر سنایا ہے ادریا درہے کہ قرآت نتاؤہ قرات مشہور کے کئے اقوی لفنیر مواکرتی ہے - نمیز ام مودی شاح صحیح الم اکترائم تفسیرے اسی امرکونات کیاہے۔ بین حس ایت میں اتنی احقالات موں مبلا وہ کیونکرمتمک بہا وسندل مدیبام رسکتی ہے -علی الحصوم بالمقالة مس ادر اصول كالشهور قول إذا جَاءً الإحْيَاكُ لَطِلَ الإِسْتِ فَاللَّ بندا وازع كرائ كه يه آيت حيات سيج كم باره مين برگز قابل احتياج مونهين كني كوني اور آبت قطعية الدلالت على حيات المسيع ميني مونى عليميك

رسوال ، بَارَى مِسْلَم مِن أَيْهِ عَدَ الدِررِه رضى اللهِ عند في ميات سيح مين اس آيت پرتنگ كي هِ فَا قِرْرُ أَوَ إِنْ مِنْ يَعْمُ وَانِ مِنْ أَهْلِ أَلْكِتًا بِ إِلَّالِيؤُمُولَنَّ بِهِ فَلْبَلَ مُوتِهِ

(جواسك) اول حضرت الوبرسره له بني كلام مي شك كالفظ استمال كين في - اوزطام بني كه بهان ننك وترزد بيداموا وفان يفين كاحض كيونكرميدا موسكنات ا وجواس ابوبريدة كايد كيناكة فاقرأوان شئم يه صاف اس بالترد لات كرا بيركم انبوك اس آست کے قاری کو طریب نظر منے کا اختیار ویدیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص موجب فسے مرودہ ابوم ررہ کے اسکو نظیرہے نوامسکے نزوب یہ آبیت ہرگز برگر فہم فالف کے نزو کی عجب نہیں ہو تھی ہے (براس فهر محابي حجت شرعي نهيس وخصوصاً ابو رسره جيد صحابي كا فه دنكي علط في الى مديث يفيفى ننهي سے اور بى وجبه سے اكثر مفسرين نے قبل موجم كى ضميركما في کی طرف در ٹالی ہے اورابی ابن کعب جیسے علیل الفدر صحابی کی قراۃ نتاؤہ قبل موتخفم سنے اسحیّا تید کی ہے اور دہ کی ضمیر کا مرجع غیرسیے کو ٹھھوا لیہے - اور بالفرض واسلیٹم اوبربرہ حجت شرعی بھٹی البینے تب بھی سیطھ قائلدے بات سیج اس سے فائدہ اُٹھا نہیں سکتے اسواسطے کہ اس آیت سے حیات سیع لطورانتارہ الدف کے نابت سوگی -ادروفات سیع آية إنشين فينك مدروات المم المراى عن ابن عباس تطور عبارت الدفي أب وتتحقى بن اوريه اجاع مسكه سي كمترجيج العبارت على الاشارت عندالتعاص ليعني تعارض كم وتت انتارة النصِ رعبارت النص مرجع ومقدم ريكي وايول كهوآيت إلى متى فيك ترآنى محادرہ اورصجیح نجار کمی تفسیر همیتاہ کی رُوَسے بھی محکم سے اور محکم اسکو کہتے میں کہ سبکی دلالت بالوضاحت مواور افرض لوسي لمرايته وَانْ مِّنْ أَهُلِ أَلْكِينَابِ إِلَّا لِيفَهُ مِنْ يَهِ فِلَكُونَ فِي أكرحيات مسيح بروليل مونة ولهيل واضح تنهيس كيونكه اسكيضا برذوالوجوه مهي اورروايتاً اوردرايتاً مفترن کا ان میں بہت کچید اختلاف ہے اور اسکو متشابہ کہتے میں کیونکد متشابہ وہ ہے کہ مبکی دلالت غيرُ واضح مو يس محكم كو حمير *و ركم منشا به كي طرف رجوع كرنا برگرُجاً ني*ر منه و كتاب عسه نير مي متناب کی متعین بروعیدد ارمت ای بے -اکریم کھواری دیرے لئے فض ہی کراس باست حفرت سیج کے زندہ رہنے بدلالت کرتی ہے ۔ اسکے ساتھ میمی ضرور ماننا ٹریگا کہ وہ اپنی نبوت ہام وكا لمد ك سائفة نزول فرا كيفيك الداكسونت من يرايان لالأم وسب نجات بوكا الدر وخاتم الانبسياً بهی که لاکمنگے۔اس کلام کی خافت کسی و بعلی ریخفی نہیں ہے۔ ہم اسکی تفصیلی عبف انشار اللہ کے کھے

المرابحكي

كبينيني المدريجعيد دبول سے عيسلے 'ونٽن 'مين کہا نگہہ انگہ وقت سے اسکوحسداور روحکے ساکھٹ ي اون أفياليا - من كهما حول كر مرفعيي ورون صبر نبي ماكر بنع روح ورفع ورجات مروست والله القائف يتوال عنداية بالميلالي إليَّ المُتَّا يَقْبُكَ كَمْ الْعِلْكَ إِلَيْ مِين ود باتوات كا رعده فعالمان اكن كل طبح نهراكيا وَكُدَنْتُ عَلِيهَ مِثْهَ سَتَهِيدِمَا لَمَنَا كَانْتُهُ فَيَهُم تَى أَنْيَدُتَيْ لَنْتَ أَمْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَتُ مِن اللَّهُ مَنْكَ فَيْتَ كُوهُ وَالوالم المُحكوم والمُعلِّم والمعالم والم عنت بین بیان کیتے ہیں کہ اسے رہ جب کسمی ان میں مقاان برشا ہداور گواہ تہا جب تو نے مَّهِ أَوْمَاتَ ويدَى لَو تَوْمِي ان كَا نَكُصِبانِ اورُيَا فَطَاتُهَا- اورَ مَلْ فِغُاتَ إِلَيْعَ كَو**عده كو مِلَّ رَفِعَ**هُ اللهُ إلكيك وسع بوا فرايا - يضوعده يه تها كه است يهيك إبس تجهكو وتطبعي ويحرغ ريك ساخة ايني طرف أتماؤتكا - أسكا الفاءاس كيت مي يون فرط لكبائر يجهو ديون في عييه كونه قتل كيا اورنه صليبي موسي ا اللكاندك المحطعي مون وسي كونت ك ساتها بي طرف الحاليا عطبي مون كا ذكراسيك نزهبه بي كيا گيا كهوعده مين اسركا ذكر بالطاحت أجيكا ننها تاكه دولون آميّون بي لغارض طاقع نهو-ارظام بسے کوفوت کے بعد رفع روح ہے نہ رفع عسم منوفعات کے بعد ما فعات کا در کرصا ت دلاات كرنا ب كديميال فقط رفع روح مرادب - اكراس مقام برتوفى كامنے موت ندلياجائے اوجو وفات اوفی کے لفظ کے سنتے ہی ستبادر فی الدّبن ہونی ہے بلکہ دراحت لیا اور قبض نام کا سطفى لياجل تر جب اكتب لغت مين آبله اوريجة نرجمه كيا جلائے كه اس عيست ميں تخيم لورا م طمانے والا ہوں نو کلام آتھی جو مضاحت وبلاغت میں حد اعبیٰ ریک پہنچے جبکاہے اس مینشک لارم أسيكا واور يحرار زايد ملأفا مكره كالارتكاب كلام معجز بيان مي ماننا بوگا و ورسوفت بالصرور يه ترم برا ير ديكاكه است عيد إمس تح كورا المرائ المات والامول اوراين طرف المصاف الامول يايول كموكداك عيسة! من تجهدي إواحق لينه والامول اورايني طرف الحطاسة والامول . وونون زمہوں کا ضا دظھے : إلى مس ہے - بيلے ترجمين سحار بلاطرورت كا الركاب ہے اوردويجريس يه المتقادكرناميركيًا كرحضت عيله يرامته طاخ أنكاجو قرص ياحق تها ترج اينا يوراحق لیاجا تباہے یا جوام ان آلہی ابن مریم پرمن ان کے پور اا داکر نسکا فرمان ہے آور طاہر ہے کہ سع حقیقی کے اس کا بورااداکر الشری طاقت سے اہر سے بادشاہ ہوں اپنی سب کی گردن ال ہے یس تکلیف الابطاق کی تجزیر نہ صرف لفن طعیٰ لایکٹکیٹ اللّٰاکہ نَفْستًا کِاللّٰہ ُسْتَعِهَا کا نحافظ

بكه القيت وربوبهب ادرحانيت بريخت حمدكرا سهور با درسه كدحركه يستحالف كواستجراف معنوی اور قرآنی محاورہ کی مخالفت کے ساتھ بہی اس مقض مصلے کوئی فائدہ معتد انظر منہیں آیا -ساروغيره كى ان حديثيوں كو و بجيئيے اجنبين ذكر ہے كه خُصَّر عَيْصِلُ اللَّهِ سِرَعَيْ اَلْمَارِكَةَ لَا فَلَا كَيْقَاعِكُ وكجي المُحَرِّينِ إَحَلَّ فِي قَلِيَهُ مِنْ قَالَ ذَكَا يَةٍ مِنْ حَيْدٍ الْوَلْعَالِ الْخَلْقَ لَحَقَ كَنَ التَّاعَلَى حَطَلَ فِي كَدُرِ كَبِيلِ لَلهُ خَلَكُ فَعَلَيْكِ عَصَّا لَقَبَضَكُ اورَ صَرِتَ عَمْ وَاروتَ كَا مِد شَيِطيتِ به يولونت ونت اكب نودة ربك برحيت ليط كرفرانا - الد ميرب رب إسيرت اعضا سكست مو كي من مِن وطِر الهُوا فَا قَبِضَينَ الْكِيكَ - اور الم منجاري كالميشهو زول اللَّهُ مَنْ عَمَا قَتْ عَلَى الْأَرْضُ بَارَحْبَتْ فَا فَيْضِيْنَ إِلَيْكَ سرب كلام كاموتدب مالف كوايك وروجه معيدنس كياكوني كحد كتاب كدفرب فياست كى موااروا حرمنين كوان يحسبهميت آسان برايجا كمبكى. ا درکها حضرت عرفاروق اورا ما مجاری صنی الترعنها کی غرض اس دعاد سیسے آسان بیشرلف لیجا ماتھا اوركيا والعي سجامته وعاسعه واقدمبي البابي مواكه ده حضرت اسحب عسفري كع ساته آسان ير عِلے گئے برگز منہیں - برگز منہیں - اور ا مام احمد و تر مذی کی ہی رواست بر بھی ایک نظر سے -إِذا مات العبد قال الله تعليم لِلْهَلْ كَيْكُنِرْ مَّبَضَّتُمُ وَلَى عَبْدِى فَيَقَّفُ كُفَ مَعْ مُتَرَقَّ فُوادِهِ فَيُعْفُ فَكُنَ نَعْمُ الله و عص كلتهم كرتوفي مبضا المت بصحبكا ترحمه يدمو كاكداك عييك! مي تجبكو سولان والابول- اس وعده كا ايفار اسطرح بهوا كه حضرت عييهُ على نبتيا وعديه بصلوزه والأم فرات س ربعب او سف مجے سوالا او تو اس کانگہان ونگران تها - اور قبض ام کی صورت میں بیتر ممبر کرنا لیر لیگا کراہے رب اجب نوسے حب وعدہ سابق مجسے اپنا ہوا دی لیلیا **توتو ہی میری قوم کانگہبان نها . ان ونومعنوں کی قباحت او غیرمور و بی کواہل علم خوب مانتے ہیں** بیان کی صاحبت کفیں -اورنیراس تباہے با وجود بھی صل مطلب طال نہیں ہوتا -اسکے کووم میں قبض روح ملا جسد ہے۔منید کی حالت میں سیم خاکی بہیں طوار متباہے اور طاہر ہے کہ حس<sup>ک</sup>و قبض کیا تھا اُسی کا رفع ہے ۔ نہ یہ کہ روح کو توقیض کریں ارجسید فاکی کو اکٹہاویں۔ اسلئے کہ رفیکے لئے تبض الزمی امرہے اور واکن خراف بیں جہاں جہاں توفی کالفظ آیا ہے وہ س باتفاق لف ظف موت باقبض روح مرا دہے تام موجسے موت نیز اصف موجسے نیز میں ایک می مجے ہی رفع روح س الجيدِ مُرادنهين بي - اورا جادين عي يمتصبله ومرفوعه وغير فروعه من يجي كهين است مركا سعنيا نهيں لياگيا. نَتَفَكَنَّ وَا وَلاَنَكُو كُوْلُونَ الْمُسْتَحِيلِيْ الْمُتَّعِكِينِي الْمُتَعَرِّضِينِينَ ـ اوربعض معض ترموا

منصفین ان ترحمول کو دیچک کمیتیناً سمچے گئے ہونگے کہ بیساری خراسای تھنے کے جہل معنے کے سرك كانتجمي اورجولوك حفرت عيلي كے زنرہ رہنے اور رفع جمانی کے قابل میں تو اُن برپیاعتمان واروم واست كحضرت اولي مح باره مي رفع كالفظة أن عبيمي آياس وكو فَعَمَّا اللَّهُ مَكَّالًا عَلِيًّا لَوْ كِيول وال رفع مباني مراد بنهيں ليتے اور حضرت ادلين كوزنده آسان بياتسليم نهيں كيتے حب بانفا ف علما ئے مینین ومفترن معتبرن حضرت اورسی کارمین پروفات باا اور رفعت رفع روي لعدموت قراريانته المي الويجال بهي رفع سے قطعاً وہي مُراد بوگي ونيز ملعم اعور كوفي مي وَلَوْ سَنْنَا لَرَ فَكُنَا لَا يَكَأَلُونَ أَخَلَكَ إِنَّ أَلَاكُمُ وَالَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ السيف خلافه فوالب كالريم علين تولعم والمحاليت يع كسك وحركول رك سازل ارارك مناول وين لكين ده زين (ال وجاه) كي طرف مجمك إيا اوراين خوامن اولفن ا آره كي بيروي كي -كياكوي كيك اسكاب كربيا ونعد عدمراد رفع العلهاء ب اصلعراسان براهم يا مان والاكفاء سوال -حفرت اربس ولب السلام اسان يرزنده من بواس منروايوں سے ان كاآران باس مبعضري كے ساتھ جاي اوم مواہ وه بمامها محدون وغير عبرس. ونيرات ومنهما خلقنًا كَمْرُوفِيهَا يُعِيدُ كُمُر في صاف واضح ب كموالنان وجودمي آيام سكواكير ذراسي رمين مير، دفن موناس خواه وه نج مح والحلى اور محية قانون ألل كسى زوانه من تغير مذير ينهين موااور سلف وخلف كيرات دِن كاستنا معدد اربر شاہر مرل ہے الرکوی کھے کہ حضرت اور اس علیہ اسلام آسان بروفات بلیکے بن اواس ب يد واجب مو كاكريم بن أسانى قبرستان كاتبا تبلاوت - اولا كركه كدوم بهر تبت من البك

زنده موجود میں ان کے حق میں سوت کو موت آگئی ہے تو وہ مورد سخن تباحث کا تظہر تا ہے -آیتِ مْرُوره بالاكى فى لفت كے ساتھ كُل كُل هُ يَكِي حَالِيقًا فُاللَّى مَاكُ لَكُ مِن كَاسْكَ بِسِي اور أن آيات بمينات كارةً كين والاسع حن سع لجراحت معلوم من تأسه كموت وخول حبنت ودوزخ كم اليم موقوف عليم ہے۔ دنیاس اب کا اواری ہے کوصفت سیخے کیتھے جو خاصہ ذات باری قر اسمہ ہے عضرت اولیس بي من صاوم بينام بنتركت ركتيم، أعَاذَ نَا اللّهُ مِنْهَا - السلمين موّ عدين إغريس وحو كاس عتقاد فاسدكى طعنيانى وسيلابى توحيدكى ديوارا درقران وحديث كى وله وينه والى ب ينهين؟ یماں ہم کو بھر دیکھنا جا میے کہ تونی کا لفظ سوائے ان مقاموں کے ارکبیں قرآن مجیومی ایا ہے یا فیں اُرآیا ہے تووان کیا معنے لیا گیا ہے ہ قبض نام لوراحی لینا یا بجرلینا کا معنے مراد ہے یا تام مقاموں رصرف قبض روح ومون کا معنے لیا گیاہے شخب تمام کے در ہمیں سے اوم مواکد یچیس مقامری تو فی کالفظ موجود ہے اور مرفیکہ بھی موت اور مضربوح نام مایا قص مراد ہے بس كمال الضافي بوكى كةيئيس مقام برموت وتبض ربح كاسعنے مراد مهوا ورصرف دومقا مول بر دولر معنے جو را فی ماورہ کا میج معالف ہے لیکرا نیا ول محضد اک جائے جم اسمقدم میں ایک نظیمین کے ال بضافت فيصد عابض كرمس المع قرأن مجيوس تصف كالفظ مفرت سيج ك الومي تعل مواسب م سيطرح يه نفظ وو مارسم رسيعت يدوموك رسول المترصل المديليد والمرك حق مي يحيى بولاً يا يواوده يدب فَاحْدِيْنَ أَنْ وَعْنَ اللَّهُ عَنَّى فَإِمَّا نُويَيِّكَ مَعْضَ ٱلَّذِي لَعَيْدُ حَثْمَ اَوَكُنْتُنُ كُلِينَاكَ فِالْكِنَاكِرُ حِيْقُ إِنَ لَا استِيغِيرِ صِبرِ سَعِيْجِ بِهِ وَ مِبْيَكِ إِ فَا كَا وعده رَقَى ہے تو غلامے جیسے بیسے و عدسے ہمان لوگوں سے کرتے ہیں ۔ اُنس سے تھے تم کو دکھائیں یاان وعدول کے واقع مو سنسے بہلے تم کو موت دیکر دنیا سے اٹھالیں ۔ بہرکون الکو عاری طوف لوط كراً البي سے - رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے لئے يبي و مات وموت كا معنے لئيا اور حفرت سیج کے بارہ میں مطع متعارف سے انحواث کر نااور قرآنی مسطلاح دمحاورہ کوبدل کرایک دوسرامنے ترامننا اگر مح العاد و تحریف نہیں ہے او جوار کیا ہے ہوئیہ بات یادر کھنے کولانی مج كالفاط قرأنيه البيضيف كي فهيم كم لئ فيركم بركر محل مهين من وآن شريعي سرايك لفظ كالم سنوابد بخرت موجوديا - المحادم صلوة كود كيموكسيون وكهمي يدوولفظ البين معنی تعارف میں تعلی موسے میں - اگر حیافت میں اور معنے کے لئے بھی آئے میں البرک موس کی سے جراًت ہونہیں تھی کان دولفطوں کے مضالونی جوماوہ قرآنیہ کے **خلا ن**ہی لیکر سکھے کہ

سُوال أَرُونَ هَ كُمُ اللَّهُ يَتَى تَى إِلَّا هَنُسَ حِينَ مَعْنَهَ أَوَالَّتِي لَحَرَمَتُ فِي مَناجِها فَيْمُسِكُ الْتِي قَصْ عَلَيْكِ الْمُنْ وَيُؤسِلُ الْأَخْرَى الْحَ أَجِلِ مَسَتْحَ وَلُوسَ كَمْ مَرُودت ا فلروحول کولینے پاس مگا بناہے اور جولوگ مرے نہیں ان کے سوتے وقت ان کی روحی کھی خداکے اِں کُلا کی جاتی میں توجنگی لسنبت خدا موت کا حکم صادر کر حیکاہے اُن کو نو اپنے اِن و کے سنا ہے اور باقی سویے والوں کو ایک وقت مقررہ کا کھردنیا میں محصید تیا ہے : هُوَ ٱلَّذِي بَيْنَ تَكُمُّ بِالْلِيِّلِ وَنَعِلَمُ مَاجَحَتُهُمْ بِالنِّهَارِ ثُمَّ بَيْعَتُكُمُّ نِيْهِ لَيَقَضَى اَحُلَّ مُسَمَّى وَترجب وبي بعجوات كونت مليدمي الكطح ريمهاى رومين نبس کربتیا ہے۔اور چوکھیے تننے دن میں کیا تہا رہ اسکو بھی جانتاہے۔بہرون کے وفنت اٹھی کر كظاكرًا مع كرات دان كي آمدونت كي ووسياد حيات حواسك علم من مقرب ايك را اوري مو أن دونون أينون من بالفاق طرفين تلى في سي نيندم أو بيد يلم كتامون عي نكه سنيدايك وسنے کی موت یو اور دونوں میں تبض روح سے کسی می تبض مام کیسی میں ما قص-اسلیے کہتے میں-النَّوْمُ إِخْوَالْمُوتُ لِين ان ردآبيون من في في كا ذو مربراطلان كرنا مجاداً ب نتقيقيًّا جبر قرنية قويه صارفه سي موجوس يعنع ما لكتيكل اور في منا مها بخلاف آيند ياعسا في توقيك اورفَكُما الله الكِيني كُ كُدان مِن كُوني وَمُنِّي وَيَرْ نَهُمِين كرحب في نيندكا صفى لياجا ك- اوركوك دوسراسط نیکرانیادل کھٹاراکیا جادے بہاں جو معلے اول متبادر فی الذمن موتاہے وہ مرف موت ہی ہے۔ اور با وجہد ضوص کواپنے طاہر صف سے بہیز اکسی دیا نت دارسلان کا كاكام نہيں ہے - اور نيز آبات البحث مي اس معنے كاستمال بالكل غلط وفيروزوں ہے جي كابى سے بيك گذرا مُتَلكِر ، أورس ماره يس سے طريح كياكو في بات المين الحبيث و ستلى ده بوسكتى بى كى كارى تىرىب جواصح اكتتب بوركتا لىنېرىپ اسكى تا لىتىنىيىر مى خواتى بىلى تى جيه صحابي مفستنرز به العيشاري مُنوقينات كاسف وثيثات كهاه وبراس مرم

عوامر

مفابل میں ووسرے کو کیو نکر ترجیج موسکیگی و نیزرسول المتدصلے الله علیه دسلم نے فالاق نیتنی كا سيف موت مى كا لياب - ويحيوص بارى - اوراس بيجه ما شيدم مولى احدهلى صادموت سہارن پوری نے ایک مانتید کھا ہے ۔ اسی مات یمیں لکھا ہے کر نجاری کا ان دو نول میول ایکیاجمع کرنے سے یہی اعتقا و سے کرتی فی کے معنے موت ہی ہے اور کچے نہیں لبس کاری یے بیان ہے۔ نے تعل سرایات سے اُب کردیا کہ انی متو فیک اور فلما توفیتنی کے مضے موت کوسوا کی سنیں ، حضة اما والوقت ازاله مي فرالني والمام المرارئ اسي غرض الله كرميه فَالمَّا تَقَ فَتُلَّمُّ عَنْ كُنْكَ أَنْكَ الْرُفَيْبَ عَلِيهِ مُلِي كُتَابِ لِقَسِيمِ لايست اولس ايرادست أسكا منتاريب كتادكوں برطا ہركے كەنق يتنى كے لفظ كى جيء تعنيه وسى بسے حبكى طرف المحفرية صلى التدويم لم انتاره ذمانته، بعنه مار ویا در وفات دیدی -اور دیت به سے عن اِنزع متابل وَّنَهُ يُجَاعُ بِرِجَالِ مِنْ أُمَّتِي فَيْقَا غَنَ هِمْ ذَاتَ السِّمَالِ فَا فَكُلُ لِا رَبِّ أَصَرَانِي فَيْفَالُ إِنْكَ ثُلَ كُونَا مِنْكُ الْمُلَاقُ الْعِكَ كَا فَقُ لَ لَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْفُ عَلَيْمِ مَ نَسْهَ يُما أَمَا كُمْتُ فِيهُ مَا كُلَّا لَقَى فَيْكُونَى كُنْتَ اَنْتَ الْرَقِيْبَ عَلِيهَ مِنْ صوحه وبخارى و مرود بنجاری - یعد نیار سی و دن می العب او کرمیری است می سید اگری طرف لا سے جا کینگیت سي كونكاكد سي سيد رباية توسيد محابي -تبكها جاسكاك حجهان كامول كي خبزنهي جوتير مين ان لوگون من كئے مواسوتت مين دسي بات كودلگا جواكي نيك نباره فركهي تقي -ینے سیکے ابن مرم سے مبکرا سکو بوجہا گیا نہا کہ کیا یہ انسانے تعلیمری بنی کہ مجے ادرمیری اس کو فدار کرکے اننا اوردہ بات (حومی ابن مرمم کی طع کہونگا) یہ ہے کمیں جب مک این تھا ان برگواہ تھا برجب تون مجه وفات دیدی تواسونت او توسی ان کا تکهبان اورمحافظ اورنگران عما -اس صدیث میں آنحفرت صلعم سے اسپنے مصدا ورسیح ابن مریم کے مصد کوایک ہی زمگ کا قصراً رکیکر وبي لفظ فلا لونيتني كالبيف حق ميل مقال كياب جس سے صاف سمجا جا اے كه انخفرت صليم فَأَمَّا تَعَوَّفَ يَنْتِنَى عِنْدِ وَفَاتِ بِي مُرَادِلِ ہِي - كيونكه الهيك كو اختلاف نہيں كه الخضرت صُ نوت ہوگئے میں اور مینی منورہ می آسخفرت کی فرار شریب موجود ہے بیں جبکہ فالم الق فیتنی کی شج اورقسبر تخضرت معلو كي نسبت وفات بإنابى نابت موااوروسى لفظ حضرت ميح كيمونه يدى لكانها اور فكل طور ير تخفرت صلح كن فرا ياكرهب الفاظ كوسيح ابن مريم ف استعال كيانها وبي العاط ين ما عال كروككالبسيس كللى شكشف موكاكسيح ابن مرمهي ومات باكيا -ادرا تحفرت صلع مجى فعات باكئ-

سُواُلُ تغیرومِنتُوراولِبن کُنیمِ لَکھا ہے قَالِلْحَنَ قَالَالْمَسُولُ اللّٰهِ صَلَّاللّٰهُ عَلَيْهَ کُمْ لِلْهُ وَ إِنَّ عِيشَا لَمْ مَيْتُ وَإِنَّهُ مَلِجَعُ إِلَيْكُمُ فَبَلَ هُورِالْقَياَ مَنْ يَعِنَ حَصْرِ لِيَ عِیلے نہیں مرے اوروہ تہاری طرف نیامٹ سے پہلے آئینگے۔

جواب ادل مقرض برواجب بوكداس روائت كو بالاسناد ببان كرے بمراسك را وليل مراك ليلر ولينك - اورجب كراولوں كى جائخ نهوك توكسيطح يه رواست باب اتفادات ميں جل نهيك تى كيا كيفى جواب - لبنرطصحت روایت اس حدیث كارتبه مرسل سے طركح نهيں اور عقابدوا يانيات ميں آيات قرآنيه اورا حاديث صحيح متصله م فوده كامونا ضور مايت سے سے .

معترض حب اسم التات كبركر كاسب منهيسكة.

جوا سب - قرآن مجبد كى تبيش أكتب هو صاحةً والتارةً وفات حفرت سيح ابن مرئم بهولالت كريبي الرصالية ألى سخت كذيب بي

جواب ہے کے سکر متفق علیہ اسے کا ام کاری کی روز نام می دفین سے کہ اام مسلم کی روایات برہی مقدم ہے۔ جب اصح اصحاح محیح نجاری میں حضرت ابن عباس ابن عمر رسول اکرم وخور نبغہ نفسیس رسول کرتم صلے احتٰہ علیک کم کے خوانی صل سے موت نا ہے ہوئی تو الیبی ایری غیری ولب ویالبس رواینوں کو بچراسک کی کسی طریعے صندون کے ایک کو لئے میرفیال کہیں سیم کرنز دیک ملاجم میں ابل سالم کے زریک کچھا وروقہ سے نہیں بن سوال - بیض روہ بوں سے معلوم ہو اسے کو ابن عباس رضی افتد عنہ ہم مفیح الح السماء کو قابای جواب سوال اور جوابات بعید اسکے جوابات ہیں بغرطان طافرا شیے طوالت کی حاصت نہیں ، اور راضے رہے کہ ابنجائش کا عقیدہ بعید موت کے رفع لے اسماء کا سے ستجاب اسکی مخالفت کرتے میں - بہارا منتار بہی ہے کہ موج کے دوج ضرت عیلے آسمان پرا مہا سے گئے جیسے اور بنی آسمانوں پر علام بالرات المحل کے دیکھ ورمن مواج کو .

سوال - آیت نُمَّ مَعَنَّنَاکُمُّمِنَ بَعُرِمُوَ تَکُورُ الآیۃ اورِضِ خرروفیوک واقعات میں م<del>رت</del>ے مراد فنی لی گئے ہے ۔ متوفیات کے مضعمیت کی جونجاری کی کتاب اتفیہ میں ایا ہے جائے کے کوئاں جی فیٹی کے منتق کا منتظ کیا جائے۔ کہ دؤں جی فیٹی کا منتظ کیا جائے۔

**جواب** جب اکثر آبات واحا دین صحاح اس بات برلفتین دلاتی می کدمرده دوماره دنیا م*یگر* زندگی نسب رمنین کرما جس سے لعدوخول کے عبنت ووزخ سے تکامنا اور دوبارہ موت کا فرہ چیجنے کا اسخالدارم آئلہے۔اسلئےان دونین آبنوں سی غنی کامعنے لیکر تعارض قرآئی کو دفع کیا گی سخالا ٹ ہسر سفام كے كم معض متعارف سے الحراف كريكے كوى وجهد وجهتيد معلوم نہيں ہوتى - بلكداك اعتزاف يدسپدا ہوناہے کہمو لئے کریم کی حضرت عیسلے کو بہویت کرکے اٹھا لینے میں کیا مصلحت علی ج کیا با ہوست المطالم السكي من المست في المستحديث المستحدث المستحدث المستحد بهى لىب تائهم معترض كاكونى مدعا حاصل منهين موتا - اسلئے كه حالت غنتى ميں محص قبض روح احض بر بوارات حبیا کہ حالت نیزمیں - اوسم خالی تو سیس کا بیبی ٹر ارمتا ہے ایک کر بہری اسے ك رنع نيس ب ب ياعبسى الى منتى فيك ورافعك الى كانرم بيه واكدا عيل إمي تجهیزشی ال کرتیری موج کوا ملك والا مون - اسك الفارس حفرت عیسلے بی فر استے می كدار ل مب نوسے مجمع سیرون کرویا تو تو ہی سری توم کا نگہبان بنا مال کلام یہ کداس بے للط وفیرمورونی كالوك با وجود رفع سم العلها وكسيط تاب نهيل خلب اورسقد رتا بند وه يى كرمالت غسى من رفع رفع کیاگیا ۔یکس الم کی صدوب ہے کہ اتبات معامیل ہوست کو چیور کر اور اور اور سرگردانی ہے - نوفی حوصاف وزت وموت پردلالت كرتاہے پيلے اس مونه بهيرليا عب مح كتب نجاری فرنوییں اسکامعنے موت ہی لکالو ہرموتے حقیقی معنے سے گرز کرکے معنے تحازی د خشی کے بيهيم مراح كيا في طلى الى كو كمت من الله يع بيح كها مول كدايي كسينياً الى ارزاول لا لا يامِي بخالت وكياميتجه لكل سحماً سب كه امك آده آب ومدنتي بسي اين معضمي قطعيته الدلالت مركّز

المرمندي كتى حبكا أنجام يرموكا كه حله كمكام إلى واجب لعل مونست فا مرميلي اوريه مهول كى باي ك حب كوئ الى السان اك لفظ كى تقنير كرماجا بناسے نواسكى تشنيح ميں اليا لفظ استمال كرماہ كه حوبالكل عام فهم اوسهل مع الفظلق في كود يحيوك حبب لغن مين اسك مت و مضا يحالي ہے توا ا مالمی نین عیم معلنجاری نے ضیع و بلینے اہل اسان حفرت ابن عباس منسر ذران سے موت کے معنے کو محضوص کر کے برفیصلہ کردیا کہ آیت یا عیسی انی متوفیات میں سوائے موسکے کوئی دوسرا معنے ندلیا حاویے درنہ قرآئی محاروہ کا خلاف طِرکنگا ۔اوریہ قبطعاً ندموم ہے ۔ادر سى باكتفاندكيا مكد اكب مديث صيح ورسول متد صله متد عليه وسلم كي زبان مبارك سنه كالي تني نبذاً پ*ِش كرك ابنے فيصله كوقطعى اور اطن تھم او*با بجلى داللە عنے وعن سائرالمسىلىين - بقينًا ، نعم<sup>ا</sup> خون کرناچگاگا گاگریم لیسے کھیکے اورصاف ویتین فیصلہ سے انخواف کرسے کسی <del>دوس</del>ے لعنوی ومفسّر کو قول کو اسكه مقابل ميرمش كرير حب سيموار أه فرقاني كي هيج محالفت سائقة حضرت سولنحدا ارما مبعه مسأ على التحية والتنازا ورأه بخارى ككسرتنان امران كالقسيري تذليل بسياعا ذفا الله هنها يسب هی فی سلیے عام نہم مفسر سفنے کی تقنیر کرنی اور بی کہنا کہ تونی ہینے موت اورموت بعضے غشی ہے اوْسِنی بمعنى فلاب اورفلان مبعن فلان الفي غيرتهائية ورحفنيقت لها فكى لفسير كعد لكي تسلسل كع سلسا كوفلج دینا ہے جوالبداہتہ باطل ہے ۔ اوریم انجی انجی اس مفغ فنی کی تفیق سے بھی فارغ مریکے میں کہ يه سخيجي منظام ريمعترض كحيك أيك ذرة برمفيد نهيس-

آخرمینم برجی وص کردینے میں کدام زمان یع موعود نے بڑے ندر کے عوی کے ساتھ انتہار
دیا ہے کہ اگر کوئی خص محادرہ عرب قدیم وجبیدہ قرآن دھ دیے میں مبلا دے کہ لفظ لق فی حبرت
مرکا فاعل افتد اور اسکا سفعول کوئی ذی روح ہوا در تبض ہوج کے سواکسی اور معنی بی تعلی ہو آپ ایم اسے تو ایسے تو ایسے لئے ہزار روم یہ کا الغام ہے ۔ اور اسی دفایر ستم بی یا دفرائ ہے ۔

امر میں وہ سی رول میں ملان و واعظ ایم جو بیسے دو بیسے کی غرص ہوگاؤں
کا دس بہری کرتے ہیں اور منبر رہنی کی عوالی کو است کے موانی دفظ کیا کرتے ہیں۔ آج انہم بیس ادر اس کرون سے کہ خوانی کہ کے مذلات

وران مرسيف ين سيسيف وراية المحالة المساعة وانت وككيلم الناس في المكرب الرفايين مات من الصلح الوس موكر وانّة لعِلْمَ السّاعة وانت وككيلم الناس في المكرب وككر كوف الصلح ين من من من من المرس اسكم المرسي مدوا ينس اورايت بل مَعْمَة الله الله الله الله الله الله الله قطعية الكانت نهين نوائ كابيش كرنا الكل بعمل به اوريك قطعية الدلالت عجما كا اسكا بحالة الدالت عجما كا اسكا بحال الدائي المتعاد كاطالب العلم من المحتويات الدائية الدائلة المحتروب المتعاد كاطالب العلم من المتحويات سيح من قطبة الدلالت كهف سيست من كرمها به معاليا المائية الدلالت كهف سيست من كرمها به من المتاب على المتاب على المتاب على المتاب على المتاب ا

منصف إ خداك كيسوجوكه يرقران كي الرامت المحادرا متعط الله كي فلط باني كي تصبيب ايني حوكلام ابلغ وافقع بهدنيمين مقداعجازتك بيني حبكاب اوجبكا حرف حرف مواي كى الموى كى سلينعاليم نہامیت موزوں ویب پاں ما ٹاکیا ہے۔ آج فہ سکی محتر شعارم کو اسپنے حیال فا سد کے خلاف پاکرا سکے نوط ف اورانت ركي من مرويا جار المها وجب وكيهاكاس تقديم والخيرسيم كمهدا عدندا يا-اور نع کے ساتھ ہی موت تا بت ہوگئ توایک غضب اوراد ایک بے دیمرک کل فعکف آگئ کے سب و مُنْنِيلًا فَ إِلَى أَلْمُ فَإِن ثُمَّ مُنُوفِينًا فَ كَاجِد الرَّاويا - اوركهاكه صلى يون ي مواطِ مُن كاء اس سم كى تخريف علام تحيود بهب كي كياكرتے تقے - قرآن محب ران كي اسي جب ارت بيخت مخالفت فابركياست اورجا بجانديمين كراس وقرآن محبد كخا بغ نظام كوديم رسم كيك والح الك نظال كية كميد بِي الس - الحيِّلُ لِلهِ آلَانِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْرِي أَلْكِتَابَ وَلَمْ نَجِبُحُلُ لَدُعِي جَالِيف تام عامدادر فَتُكُونُ وَاتْ بَاكِ كَعَلَمُ مِن كَدْ جِنْ البِنْ نبدے وقع صلح بركاب وقران ، مازل ومائى اوراس كأب وميطرانهي سنابا بهرابك الغائط سين كى حيثيت ابين البين على ربنهايت بعيش ودرسيس السلبرى العلى كجيم احت نهيس ا وزنيرات أب نهيس بواكسار السيدورولي حفرت مصلى الشصيب وسلم مض عي أيت مي النتم كي تقديم والفيركوم إلى كهاست توجرات وهكون ب کس بابس مسکی بات واجب اول قرار ایک میس می آید موصوفه تام اقوال کی مکری کے لئے کای دواجی معيع روا من الماسي كروب رسول مقبول صلى الله والمراجع من وجها كما كسعى صفا عصف روع كرب يامروه ے توارتنا دم وا اَبكُ وا عَا اَبكُ اللهُ - يعف سطح الله تعاليط ف البني كام ماك مي صفاع تعشروع والبهام بهي من سي مستعث عن كرو- الهين التاره ب كالفطرة الى من تقديم ذا فيركسيطي والينهين-مَعْ كَالْمُ ثُوْنَ عُ قَالُومَ بَالْكِمَ الْذَهَ لَا يَتَا وَهِ لَمَا مِنْ لَكُ الْكَ مَحْمَةً أَنْ لَكُ أَنْتَ الْوَهَابِ - مم تسليم كرت بي كدان وما يون من توفى مون بى كم معضمين ب مراية ال ب

كه كييموت لعبه نزول من المسماء مهوكيونكه عيينه عليمه لا م كاحضرت باري مي يه عرص ومعرومن ونيامينها ي

ووسرے عالمیں ہے ہو

حواب (۱) فَ كَالْفَ كَلِيمِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حواب (۱۶) س صورت من رافعِكَ الشيخ كُواكِيْ مُتْتُو فِيْنِ بِهِ بِرَعْدَم اللَّا لَلِدَ الكِيهُمُمِهِ وَمُنْفِنِ لَكَ لِكَ الْاَرْ تَحْمِنِ البِرطِ اللَّهِ لِللَّا - اور مم الجمي الى قبات كو تلى تجيه ب -

جواب ۱۳۱ ، قرآن مجب میں فرکر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل تیامت و بعدمگ عالم برزخ میں موضی سے بیٹ فرال ہے موسوفر موضی سے بیٹ موال تی ہے ۔ بیس فعال ہے کہ حضرت عیسے کی موت کے بعدی تبل نزول سے موصوفر یسوال جواب ہوا موجب لفظ قال اور اِذْ اور کَاماً لُو تَنگَیْنَ والات کا ہے ویکھے وَا دُخُولِی فِیْ عَبَادِیْ وَمُعَلَّمِیْ وَمُعَلَّمِیْ وَمُعَلَّمِیْ وَمُعَلَّمِیْ وَمُعَلَّمِیْ وَمُعَلَّمِیْ مِیْ اِلْکُتَ فَا وَالْکُتُ فَا اِلْکُتَ فَا اِلْکُتَ فَا اِلْکُتَ فَا مِیْ لَکُلُمُونَ مِمَا مَا فَالَ اِلْکُتُ وَالْکُتُ اِلْکُتُ فَا اِلْکُتُ فَالِیْ اِلْکُتَ فَا مِیْ لَکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُونِ مِیْ اِلْکُتُ اِلْکُتُ الْکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُونُ وَالْکُلُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُتُونُ وَالْکُونُ ولِلْکُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالِلْکُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُ

مِنَ الْمُكُوْمِيْنَ - اورجابُر كى عدمِتْ جو قريب مِي مُدكورتُوكَى اسَ باب مِن مِي الدلالت ہے جواب (۲۲) اگر مع ان بھی لیں کہ یہ دفات دونزول من ہا ہے تو اسوقت یہ تبول کرنا پڑے گاکہ

اتبك حضرت سيط ابن مريم كى امتن ننهي بكرى رشراحيت موسوى وارتناده سيوى برقايم ب-اربيه خيال بالدابت علط به جب اكمت بده سع طاهر به عفوركروات وكورس و (سوال) اگركوني كم كراست مي بداد بده كالفظ مردورت من سعمعوم موالب كريسوال دجواب قيامت مي موكا - دختي ابنا، صرف لفظ يوم كالفظ مردود سع م سعمعوم موالب كريسوال دجواب قيامت مي موكا - دختي ابنا، صرف لفظ

بوم المطلط وبورب بن من موسم وسه ما يون والمنظم بالمون الما يكار ما وبوج بالموسطة المراب والمعد المنظم المات المراب المات المراب المات المراب المات المراب المات المراب المواجع المواجع المواجع (جوالب)

يهم مع داديدم القيامة بي نهي - كار قران كريمي بعصر كا المان مختف معنون ياب بهرخصوص بدوم لحنة كريو كرم ستاج المحاشل الكفيم الدين بري معترض وزكرا - كا بزام كواسل اركان بني

ي جوزيو

ک بنعل رسی المیج منترت بنهیں ہواہ قرآن کریم کے معارف کی عدم و تھنیت نتا مدمعترض کے لیے بہال تھی کا موجب ہو ۔ گرسلیم الفطرت غور کرکے حظ المطاسکتے ہیں .

ورس بارہیں وی مروی رمزہ میں ہوہ۔ چواہ ۔ مثیک اِ بعدمرگ رفع روح ہواکر تلہے گرسیحا بن مریم کے لئے قرفی کے بعد رفع کا

ذرایک شرف بہاری الزام کے دور کوسے کے ماسطے واقع ہوا ہے۔ توریب کا حکم تہاکہ مصلوب کی ہوت دفتی ہوت ہواکرتی ہے اسلے بدفات بہودی علا دینے بینضوب بنا کداکر کسیوج سیج سولی بروٹرا و ماجاد

اورومی سے مردہ کا اراجائے توحب ہایت توریت سبرگہل جا میگاکلسوع اگرسچا بنی ونا تورگرصیسی موت اسے نہونی - اسلے اللہ عزوجل نے ہار سے مینیوا سیدورولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وربعیسی

وے اس تم یک مصطرح دفع فرا ماک کسیسے طبعی <del>موت کے می</del>روی دول کا مطرح ان مصطرح و مصافح کے دویار اس تم یک کو مصطرح دفع فرا ماک کسیسے طبعی <del>موت ک</del>ے مرکز باغر<del>ت</del> اسمان برا مطابگیا برگر صلبہی مو<del>س</del>ے مہنیں مرا

جور تونیق الفتری موت ہے بھو دی ہی ماب میں مجھولے ہیں . جور تونیق الفتری موت ہے بھو دی ہی ماب میں مجھولے ہیں .

معوال اس سکار عیات مفرت سیج ما مرحی مرزان کی داخی قادمانی تفرم کوئی کے ماتھ ہیں۔ جواب - بیاعتراض مدم فکروخوس سے پیاسواہے جبکے بیلے خدا درسول ہوں اور کن نیٹ میں رسی بر توسیر

ا ملی تائی کوے تواسکو دوسرے کی عدم شرکت سے کیا برواہے ہو ونیرا ام الک حمقہ اللہ والع سے کے ایک میں ایک میں ایک قائل ہیں۔ اُن کے تقلدین بھی ہوئاب میں اپنے الم کے تابع ہونگے محضرت ابن ہباس وربیع وہ اوام

الموفين مرب المدان البرك عقيده الطف ما دراب تميد وابن قيم منبلي وأبن خرم كابي يبي اسلام المحدث عالية المرفض المترضى المترعنة كلك كل صحابة كالبراح الموجك م جبك وسول المتدعين المدائم ا

کی وفات بزنراع بیداموا اور فرت مخطف کهاکدارکوئی کهیگاکدرسول الدصلیم وفات باکیے توسی ا

قلحلت من قبله الرسل إخاك مات القيلان، البيط وتعرف فاروق مواكف اورسيه فرما يك

السامعلوم والمه كريرات الجي الري من - اب الرسول المديم بيل كوئى نى زنده تها توخفت الوجوع من المراح على المراس المراح الم

بربوره من المحمد و به منظم المحمد ال

عَلَيْ بِهِ بِي النَّهِ مِي كَا يُصِيعِ كَ يُصِيدِ وَإِن كِرَمِ سِي عَيْنِ مُدِينَهِ مِن وَمَا اَ مَا كُمُ الدَّسُولُ

رالحک الیل کم

ستنک جائیز نہیں ۔ ہس ہی ہے کہ سیج موعودات محمدیا فرد کا مل ہوگا - اوراس حدمیت مید ناہے۔ سوتا ہے، کدوہ عامل بالکتا ہے اور عامل بالسذیہ کا اعلے نمونہ ہوگا ۔ بہسچ موعود کی رفعت شان کی دلیل ہے کچھ ، درہ

سوال نعض روايت مي عيسيني الترايا ب تومتى كمور مراد بوسكيكا

**جواب** چب برامن قاطعه اورولایل ساطعه <u>سے عیسلے علیہ اسلام کی موت تُروٹ کو پہنے چکی ہے۔ اور</u> مردہ کا دوبلرہ دنیامی آناخلاف عقل و نقل ہے تربیاں بقیناً مضحفیقی مراد نہیں ہے حَبطح اس م کا لقب اب مریم سیج عیدے -الیابی بہاں اسکوستفارةً نبی بہی کہاگیا ہے -اوراسیس کوی استحالہ الزمنهين آبا بلكاسين الثاره محكوه المهمن المنرموكا اوربيان في معمراد مخروم قدت ب - قراميد مب كئى عكى غيرسول كوسول كاخطاب دياكيا ہے - ونيترجب رسول اكرم ملى الله عليه دسار كافاتم البدين ہونا اور کا جنی بعدی کافر انالیتین کے درجہ کوسینے دیکا ہے ۔اور بعد مرگ اہل حنت کا حبت سے فاج بونابھی باست بہ قرآن واحادیث صحاح کے خلاف ہے تو بیال کیڈیکر بنی اللہ سے صاحب کیا ب ووى ونبوت تامدم اولينا جأيز موكاب ملكه أيك ملمان عيسي لعتب محدث مخبر وامورس الله كالصفي نهايت يسال المصحب سيمتا مشكلات على ونعلى زايل موجاتى من اور يويجي عدرية صحيح سية تابت بوابح کرسیسے دوس ایسنی ہی ہرائیل حبکارنگ سرخ اورجس کے بال گہونگر مایے ہیں ۔ دوسرا قاتل دھال د کا سرصلیب جس کا زنگ گذرم گون ادر بال سید ہے ہیں۔ ادر ظاہر ہے کہ ایک شخص کے جانے دونہیں ہوسکتے۔ اورایک بات یا در کھنے کے لایت ہے کہ طبعاً زندہ کی موہست مُردہ کے ساتھ نہیں ہوا کر فی اورانت جائن أنهي ووضدكو اكب جاكرك أن كى أسايين من خلاكلي دان الهيس جابتا لبر حضر يعسيى اركيلى بن وكياعليهم السلام كيم مركب نهيل بي وأسمان يريه دونو كسطرح معايراندز ركى محص است الك جهره سكتيميانه اكك كومرفيك بعد فراني مبع عطا بواس حبوكها ن ميد ميتاب بانخانه كي صرورت نہیں - دوسراجسانی زندگی کے سبب ان سب پیروں کا اشدمختاج ہے ۔ فت فکروا ما ادلی الکتبا والله اعلم بالحق والصواب

سوال عینے علیہ الم کی حیات جبانی بہ جماع سند موجیکا ہے اور اجماع کا خالف گراہ ہے ، حواب اجماع کا خالف گراہ ہے ، حواب اجماع کا رتبہ کتاب دست کے لعبہ ہے جب کتاب اللہ اور منت کے لعبہ ہے جب کتاب اللہ اللہ ویات میں اللہ کہ تعامیم ہم تاہے۔ اسک کہ تعامیم تبر و دلات کرتا ہم اللہ کہ تعامیم ہم تاہے۔ اسک کہ تعامیم تبر و دیات عید نے کے ساتھ دوسرے اقدال جواسکے سنانی ہیں موجود ہیں۔ اور کے تسلیم وال میں معرج ہے ۔

سوال- مدینون میں آباہے کر حفرتِ ابن مریم نزول کے بعد و نبامیں عالیس برس زندہ رہنگے ار خرکیم انتخاد بننگے وجال کوئنل کرینگے اور اُن پروحی اُنزلزگی وغیرہ وغیرہ اورزیجا امور اُن کے نزول میں اسا، اورسیانی زندگی پرولیل ہوسکتے میں

نبیں ہے کا مین کا کو اسال ایس اسکی گجہ قام ہوسکے

ا و لِعصْ سَارَعَينَ حدمت كا بركم العد خربة كا عكم عند عليه كالم كے نمول مك محدود سے عجم معرفي م سے اوراس سالب ترکی تربعب منوی بائی جاتی ہے اور حکم قرائی کے نیخ کی بوائ ہے مارا برجواب يضع الخرايد كالتنايم بِهُ وَقُول من إسك كَاخَارى كَ مَنْدُوصِ لِي فَي الْحِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سيج ابن مرم اط أنبول كوالحماديكا سنى الان سائت كيير ركارنهوكا ادرباب قاطعه ليعلامي سِحانٌ ظاہراً کے ، ادبان کو باطل و ہالک کرداگیا اور کھا راسکے سانس سے مر نیکے .

سوال بخارى كى شهورك مى كفيع البخرياي ب

حواب ابھی بیان کوئے ہے کہ اسکی سیم سے قدام سے اتھی ہے ۔ اہل ایضی کو لیے ردایت فالفذو استن دسی سے قرآنی و صدینی نقاری بکلی مرتفع موج تیمی - اگر کمو که حضرت عینی مهوقت منزول كرديكي والمينكية سيعقيده محهورسلف فعلف كعقيده مسلد كاخلاف ہے - دنينمورين غرات حالب و كا تول المادليل م كولى آب و مرية صحيح اللي تي الحالين نبي ب -

سوال- دى عَيك اورقرآن محدعليه الهالام من تدارد ما للفظ والمضع موكا -

حواب يهم اس توارد كولتليم كالنب تواسي كوى فايده متقور تضيب اسلير كدب حفرت سيح کی ادری زبان عربی نہیں ہے توکسطیج اس دھی عربی کوسمجر سکینگے ۔اور نینے عجمی پرعربی زبان کی دھی لت جيركلى وخروي ما يصاوام ونوابى كاوارو مارم ولقيناً تكليف الابطاق ونعل مبن - واللك كتا عَنْ فَلِكَ عُلَى كَبْلِيرًا يَفِقِ مِمال تَسْرُبِي آورى كے بعد کسی سے سیجو سیماراور شاگر د ہنجر زبان و بی بر قَادِ يَعِي مُوجِائِي تَوْخَمُ وَتَ كَاعْرَاضُ مِعِطِ أَنْ فِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْدُون سوجاتی میں -اوروہ کیر سے کومبطرے بخاری کی وہ مدریف جسیس ذکرہے کومرم وابن مریم کے سوا رکوئ ولود سَ شيطًاك مع عفوظ نهير ب - آية قرآنيه ونضوق طعيد إنّ عِباد في ليور الك عَلِيمُ مُسلطانً إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ وَسُلَامُ عَلَيْهِ هُوَمُولِدًا وَهُ مَرَكُمُ فَيَ وَكُومُ مُنْعُ ثُ مَنَّا وَعِرْصَا فالف طريف كيسب مرم وابن مريم سيتعنى بربنر كالرحوان دونوس كى صفت مي مومراد ليكرتعارض كود في يا گیاہے۔ ہمطرح بہاں مجی معنے محانی لیا جائے۔ اور ابن مربم عیدے سیج اکسیلمان کا لعب اور امر اروا ما ک ترْمًا مُكَالًا عَقلى وُلِقلى دُورَمِ ومِلتَ عِنِي اور إس سقاره كي صحت بين حجيبن كى مديث سقن عليه كيف النست ادا فزل اسم در فی کروامامکرمنکر قرنیمارفید.

سوال فَهِيَّهُ مُا هُمُ لَمُ اللَّهُ إِذَ أَوْجَ اللَّهُ إِلْهُ إِلْهُ عِنْسُانِ وَمُدَّرِ التَّهِ مُعْمِمُ مَا رَوَاسَتَهُ

معدم وتاب كرعييك بن مريم روحي أزاكر بكي - اكرمييك بن مريم سے غير بني اكيسلان است محد شي لتم مرادمواد كا مرافداً ويحالله غير لوط وخلاف فصوروات مهاسك كددى بول مرضض به جواب يها وهي معنى لهام والقاب - قرآن مجيد مينظر غور والن سي معوم بولاب كربير لفظ كرى وجرالهام كي معين برسنعل مواجه- اورابنياد عليهم الصلي وإسّلام مرفِيق منهي المعانية برووة يتيرس واؤحكنا إله عمرة محوسلى الآية والخطح منَّابُ إلى النَّخَالَ اللَّهُ التَّفَالَ التَّفَال الْجِيَالِيَهُ عِنَّالًا لِيَهِ عَلى مِرسِ كِيموسِ لِي الله مِي الله الرسْفِل اِسْتَهدكَي مَنِي انبي مَنهين إل الركيم یفعل اکٹرا متدلقا سے کی طرف مندوب ہواکر تا ہے۔ بگر کمہی کہی اُسکی سنبت سندول کی طرف ہی جو اگر تی ہے مبيكة أن مبين آيا ب في حَرَج عَالِ قَعْمِهِ مِنَ إِنْ الْحَرَ الْكِوْمِ وَ الْكِوْمِ وَ الْكِوْمِ وَ الْكَوْمَ يعض فكياء ايني فوم كطبيس أيا ورأن كواشاره سي كهامج وشام الله كالتبيج كروا ورأس كي ما دمين ربهو وَكَنَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَنِيَّ عَكُوَّا شَاطِينَ أَهْ دِيشِ وَالْجِيِّ يُحْجِي بَحْضُ حَمْ إلى بَجَفِي حُرُّ كَالْعَل عُرِّم الله الله الله المرايد وميول اور حبول كو د نبول كا صبر أرا ن ك ليك الرأي بني كا تأس مبادياتها ومو کا دینے کی غرص سے ایک کے کان میں ایک جینی جیڑی باتیں میونکتا رہنا تھا۔

آوراص کی فاعد دہے کہ جہال معنے مقیقی متعذر موا در کوئ ستحالہ میں آجا ئے نود اس معنے مجازی لیا کرتے میں ۔ بیرجب ابن مرتم کے معنے حقیقی لینے میں اتنے تعذرات کا سامناہے تواب معنے مجازی لینے

مين كيا فذر جه فتفكر

ٱگرحب ولائي نحالفين كن سك كے بعد من اپنے آباتِ مدعا كى محير خرورت باتى نہيں رہى۔ إسكيك حيات سيح كاعدم خبوت وفات سيح كوستلزم ہے - اور صبقررولایل وفات حضرت سیج رضمناً بيت كوگوي و مجى كافى دوافى من . گرىم ميان مزرينوض در فع ادام كے لئے جيداد آد نعليد وعقليد كو حبر سخرير من الكر

اس بحبث كوفتم كياجا بتصبي

مغرت الله عزام وتبارك الله الشي كالم ماكس فواله . وَمَا قَتَالِي وَمَا صَلَكُم وَ مَاصَلَهُ فَي وَلَا تَتَالِ كم مريا عِيني إِنْ مُتَنَ قَيْكَ وَرَا فِعُكَ إِنَّ مُنَالَقَ عَلَيْهُم - الَّهُ يَكُو اکہی کرکے دیکھنے سے معلوم مونا ہے کے عیلے علیہ الماق ال وصلیدی وسے نہیں مرسے بلکا نج طلبی است مے ایت اولے می قتل وصلبی موت کی من ہے اورآست موخ الذکرمي طبعي موت كا انبات ہے۔ مَا مُحَكِن مِ إِلَا رَجْعُولَ فَا يَحْفَكُ مِنْ قَبَلِهِ الْوَسُلُ - يه آيت بهي صاف تعليم سے رہا ہے كمام مرسلین کے برابرتصرت عیلئے مجی دفات پاچکے اور بلاستثنا و تا فکستے سے حبکا اسٹنے قَدَّما شَتْ

آوردوس سمقام بربیتی رفود تیمی اس تست کامصل به به کداگر نبی کے لئے بہنے دندہ رہا خراج و کو کری کے لئے بہنے دندہ رہا خراج و کوی این بہانی بہانی بیلے نبید میں سے بیش کر وجوا تبک زندہ موجود ہیں۔ اور ظامر ہے کداگر میں جائی ہیں ہوگی ، یہ است حضرت سیج علیہ اسلام کی وفات برائسی ہے میں دارت کے اور کا ایمان کا دیا۔ اب بھی آگر اسکے خلاف ہی توری یا جائے تو حدا تربی سے بعید ہے سوال ۔ قلح الت بعنے قل صفت کے ہے ، سوال ۔ قلح الت بعنے قل صفت کے ہے ،

جهاب دنیاسے گذرا مزانہیں تو کیا آسمان برمع العبد جانا ہے۔ اگر حفرت میج کو حبد عن حرکی ساتھ آسمان برمنج لیت ہو تو نام سل کو ہی ہئیت کذائی کے ساہم آسمان برجھے دنیا ٹرکیکا .

سوال ماخلت اسعاد عاست کے ہے

چواب - دنیاسے فایب مونا دوسے نفطین مزای ہے

سوال الرسل كالف لام بتغراقي نبيب

نت تیں امام کہایا کرتے تھے کا نا ہ نی کا تعیدہ ہر، بات پروال سے کہ اس بٹیے بعول اپی زندگی مرف کے بہلے کہاناکہا یا کہ تقدیمتے ۔اوراب فوت مونیکے سب کہا ہے ہے روکے گئے ہی واصانى بالصلق والزكوة مادمت حسا دبوا بعاللان ينصفرت ابن مرم فراتم ميك جب يك دنيامين زنده تها المتدعقو في مح يكونما را ورنكوة اوليني والده به أسان كرنيجي وصيت وماكيد كي تقي اب الهيس اگر آسان برزنده ماماجليك تو اُن كي نمار عيسائي طور برمو تي هوگي ١٠ ورح ب تزول و اکينگ تو اِسكا زىگ بدنجائىگا ، اسلامى كاز كے اركان اور آداب الهنهيں سيكننے ٹرينگے . اوريقينًا اس تعلم مب كے نيان ہے فير آسانی نازمو بایسینی کسیسی بیگی - گرآسانی نقیر طاراعلیٰ میں کون کون بی حبکو حضرت ملیے اپنے ال کی زکوہ ويجر كم الطي كوبجا لائم موسكة -ا مرزكوة ك لئه تو ملك نضاب جائب كيا واحضرت عيلي بني تجاريث وفت وزرعت کرتے ہونگے بجارت کئے لئے اوکر جاکر فرمدارا در زرعت کے لئے زمین قابل زرعت ہل جام<sup>وو</sup> دغیرہ کی انتد ضرورت ہے بیٹیزیں وال اُنہیں کیوکر متیہ اُقی نونگی ہوا دراگر زکونے کی ہتطاعت منیں ہے لو زكوة كى فرضيت كا حكم كسكوسات موزيك كيا اسانى معلوق اسى تكليف شرعى كى مكلف موسحتى سے بهكيا تبليغ احكا مالتي هي حضرت سيح كي كرونت ساقط موكمي الراسكا كوئ مبيت و قرأن وعدست ميش كرد -درية آب كوانا بُرِكُ كُهِ تَام كَاليف شرى كى إبندى حفرت ابن مريم براسوتيت تكتبى ده زمين برزنده تقو-ا در تعدمرگ و مگرانبا علیهم اسلام محبراً بران سب باتون سے الگ کردئیے گئے ، ما دعت حیا کومتر سے ٹریعو ُناروزکوۃ کے سہماینی والدہ ما جرہ کی خدمت اور نکوئی <u>صیلے علیہ الم برہ اب بھی</u> -آسمان برِجانیکے بعد اورى بى مريم كے فوت مونيكے بيلے اس فارمت اوارصان كوكسطى اواكرتے بونىكے اوا دمت ويا كاجدار الله بیصاف دلالت کرنگہے کہ نازوز کو ق و خدمت و بیروالدہ حضرت سیے بران کی زندگی کے زوانہ میں *لازم غینگ* مِن مَنْفَكُرةِ مَدِرُونَعُم إِقَالِلا مَمَا لَهُمَامِ فِي كُنَّابِ الْإِنْمِ - ابْ طَابِرِ ہے دَانْ مَامُ لَكُلّْمُهَاتْ تَسْرَعِ كُلِّي أَسْانَ بالان محال ہے - اور شخص سیم کی نسبت یہ انتقاد رکہ اسٹے کدوہ زندہ سوچدہ آسان کمطرف اسٹرایاکیپ اكسكواتيت موصوفه الإك نمشار كيموافق يتعجى انها بيرتيكا كرتمام احكام شرعي حراجيل تورست كي رُوست ان برواجب موتيم و مضرت سيح براب عبى وجب ميس - حالانكه الكليف الايطاق سي عبلية ہے کہ ایک طرف تو خلا تعالے بیچ کمر ہیسے کا سے عیلے! جب تک نو زندہ ہے تیرے پر واجب ہے کہ تواینی والده کی مدمت کراره اور محراب می اسکے زندہ ہوسکی حالت میں ہی اسکو مالدہ سے حُراکرد ہوسے اورناجیات رکوه کا حکردیس اور مرزنده موی ما بیس می سمکه بهنجا و سے بینجکی نده آب رکوه ولیکتین لیے کی دوسر کونصیحت کر محکتم ہیں ۱ مرصلونہ کے لئے اگر کوسے ادرم اعت موسن سے دور

الدلك كم

چسنک دوسے بنی رنانت صلوۃ کی تمیل کے لئے خوری ہے کیا بسے اُٹرلئے جلنے سے خریسے لفقنان عل إرضائي موسف هوق عباد اورفوت موسف عدمت امرمورف اورّض منكرك كيم اورجي فائده موا أرصي أغير بسوبرس زمين ميرزنده رمتح تواكن كى فات جامع البركات سصكياكيا ففع خلق احتُد كومهنجيّا لمكين أن ك اوبِتَسْرِندِ ليجامع مستخبا على المركول المتحدلكلاكداً ن كى امت بَعْظِكُم اوروه فدمت موسكم كالأب ديكا مجروم ريكي وتتركل هدأ ورخوبي خراب عييك بن مريم عليه المابني ال قول مي عديشر موسول بانيمن أعذع اسهد احدار يهمكواني موت كى خبر ديكيكيم بررسول مند صلى المتدعلية ولم كي عبتت سيتج كى كى الما يقينى الركم وكروك عيف عليه الم المي نهيس مروة كسك التهاي متميس يعي أن الرب كاكر ا تلك المرسول الله صلى المريد يولم المعادة نهين الوسط وفد فسأد غطيم سوال اس میں بعدی سے مراد بعدر نع جمدی اسے ہو کا مضی پر ہواکہ حض میں گار ، کہ دورسول جبکانام عدہے مبرے اسان کی طرف معرصد اُٹھائے جانیکے لعبتاً میگا ، جواب - جدى كے مظام سنتے مى لىدوى كى طرف فوراً دمن ہقال كر حاباہے مركز مركز ر فع حبداليه إساد كاستنهيس جالا النبي لعدي كالافتداند بني لتون مسنت - ان دوحد نتونيس مي توبعدي كا خظ موجود سے کیول جا کرسول کر م عیلے مناعلیہ وسلم کے لئے یہ رفع جائز بنیں رکباجاتا - اس بعدی واس بعدى يى كياوئ فرق بتيازى ببى سے ماكان خير إبا احاص حيا لكفروكك في والله وخسا متمر النهيين وترهم جحوصك الله عليه وسلم تمس سكسى مردك باب نهيل بس مرافت كروسول اور نبول كے ختم كرك والے بن يابت اور عدب صحيح لابنى العدى كافياً مفرم سے كاب كوئى بى ما جى يُران مويانيا حديا مين من أسكا محدرو المتصلى مدعليه والم وحنم للبيين مان كرمير عيسي سول الدكو أساك رنده أرا بطعا بيلي عقيده كالزاله اوميح نفق لمي سے آنون سے امرج بيعقيده فلفين كا سله بصرَاً ويُ بني نبوت مصيم خول بنهي سوالولامياله عدم عزلت مقتضى ختم نبوت ہے ۔ اوراً كر تموثري ميكم يئ أن كوروت مص مزول مجهدكرا كم مسلمان امت محدى ال يحي ليس توايك اولولغ م نبي كي مصورتية مس سخت دیندایگا سے اور مرولومین کے شہور عقیدے کے ملاف بھی۔ سوال آیت مصریفین بی جدید کی بنت سے منع کیا گیاہیے قدیم کی مانت نہیں ۔ حواب - يقل سارسرمبل برمبنى ب خاتم لنبيين كا الف لام تنزاقى اورالك افى منسل بناميدى ككي كمين فيهي يحفرت اقدس مجد وصدى حياريهم انبي كما ضغيل تساب إنها لدا وهاهرب بول قام واوس کر ایت بھی متا دلالت کررہی ہے کہ بعد ہاتے بنی کرام صلع کے کوئی سول و نیامیں سہیں ایکا براسے ہج

َ سَوَالْ كُواُن كُنْ مِرَدَارَ نَهِ كُنْ كُرُوا دُنْ زَان كَ انْرِيدِ تِحْفُوظُ رَكِيمِ مِائِنِيگُ - اَبِ كَوَ اسْحِسسانی و وانظهری وباطنی می کمچیفرق نہیں اُنیکا .

جواب اول بموال بالكل بوج برئاب التى سعة بدات ابت ادرنا ماد يمه وغيوسة علاه اسك بينال كنافورى بهك خور عيل جو بدا بوئ واسم ورت برمدا به يح بعدا بالرزيا من ور بيج بها به من و بينا بوئ و بينا به المربح برئية بنديج برئية بنديج برئية بنديج برئية بنديج برئية بناكده و بوائي كو بنجي توجد زانه بنائ ريازكيا يعني بن سع جوافي من آئيت فركوالعدر كي تعيم بلاستنتا داسك خت خالف به داو جورت عين كالفلك و جواب وهم آئيت فركوالعدر كي تعيم بلاستنتا داسك خت خالف به داو جورت فلا بوجورت فلا بوجورت المراحقة و المراحقة و المراكز منائي من المراحقة و المراكز من المراحقة و المراكز من المراحقة و المراكز و مراكز من بالمنائل و المراكز و بالمراكز و بالمركز و

اوترقى فعالسهاء ولن فؤمن لرقيك عقة تنزل علي ماكتابًا لفرأة قل سبعان برجل كنت كالمبتل سوك واحصل تهر، كفا وخفرت صلع سي كتيم ي كحب مك تواسان يرم ونجوب الل الكِتَا كِنَا كِنْ لاوے يَب كر بم ابان نہيں لادينگے اللہ قالے كی طرف سے برادي انحفرت مسلم يہ و طاككدوات فيسب كرسافداس يك تهب كاس الاتحان باليسكيك كيلفتان جوايان بالعيدكي حرکے خلاف دکہ لا ہ ورس تو بج اسکا و کوئی نہیں ہوں ایک فیر فرسا وہ خداموں اس سے سوصا فی م ب كفار في أتخفرت مسلوسة سمان يريش عنه كانشان مانكانها ورأنهي مساجراب ملاكه به عادت المر نهيئ ككسي جم خاكى كواسمانيرليجا واب اكرمهم خاكى كعسانتهد ابن مريم كا اسمانيرما با ميح ما ماجام تو يجاب مذكوره بالاسخت اعتراض كرلايق معمر حيا اوركلام الهي مين تنا قفن أوراختلا فالزم الميكا لهذا قطعى اورينينى يه امرس كرح خرك مبيح بحبيده العنفرى آسمان برنه عجيئ اور د حقيقت يداكي لي فأسد يوكد جس ميس مزارو ب خوا بيان سخت الجهن سانته كره وركي و ماكيره لكي مير في مين ورمخالفوك مناور تشفيرك كيصوقعه لاتهة أبمين أبى ذكركب كيهم معوده كفاركم يضهار سينهما ومولاحفرت فأتمالك صا التعريد ومليوسلم سعانكا بتراكأتما فيركار روبره وميس اورروبرومي أترين اورانهي جاطالها الم قل بيجان مربي - أيبني خداب تعالى كي مكيمام شان اس ياك وكديس كيد كيدي وق الاتبا وكها وادايان بالغيب كي حكمت كوتلف كرسداب ميركها مون كرجوا م الخفرت م تحصك بوافضل الانبيا دتتح جايز ننبس اورسنت التسريعة بالمرسح بالكميا وه حفرت بيح كي لي كوكرماكز سوسكتا بحية كال بعادبي بوكى كريم الحفرت صلى المنع طليدوسلم كانسبت ايك كال كوستع شيال لربس اوربيروس كال معزت ميسح كي نلبت قريب قياس مان ليس كمياكسي سيع مسلمان سوايس كمت خي موسكق مع مركزنهيس مصفحتيريا وامام برق تيرى افيض زمان بين ديگر فخلف فيرسال كاسيا معراجي سيركامئله جورسوك اختلاف كورتك ميں چلاتنانها فيصله موكيا-اسلام كوشكرا ورفخو كي مكيج كر مخرصادق على للصلاة والسلم) كى بيئياً دى دراست بيا نى كا دقوع ترج بهم چ دة سو برس بعدروريون كيطرح اسى امام مي موعود عليالسلام ك ذريعاين آنكهوك ديدرسي بير - حصور عليالسلاك ن فرطیا تهاکد مام کخرز مان عیساد قت محکم عدل بنارتا م حباکی و ن کافیصد کمان بسرست سور کیا-اورتيت كريميه ولوكان منعند فيرالله لوحد وافيه اختلافا كتيرامات بتلابى ب كرقراً ن مجيد كي آيتون تناقض د تحالف نهيس مي ابسنوكه الرسع إذا لن ي اسهى بعبد كأليل من المسجل كام الى لمسجد الأحصى وراما ديت مجوج

اسباره بي واردېس يضيمير كېده مشريف مراوليس نو مذكوره بالاتيت مومبير كفيا بهما نبر ماکرکتاب الهی استریکامیزه طلب کیاتها قطعاً دیدایتهٔ نتحالف آنابره در رسایه مرکاریکا میں كركتاب الله لندا وا زسے عدم تحا لف كا مرعى ہے ۔ اس سے امام و فكر ومبغر رسول ا صلى التُدعليد وسلم تع تحكم عالى سعداس تخالف كايد فيصله اطق اسطرح صاد رسوا بدرس کابیدیل را دورکشفی بیداری حالت میں قاد درطیق امتارتبارک وتعالیٰ ذایک فدانى جسيرطا فرماكه بميت المقدبس اورتمام افلاك ببشست و دوزخ وبونس وكرسي دعبهره كي سير وا وی غورکر د ادر انصاف کی کہوکہ کس خوبی وصفائی سے دونو آیتوں کے تعارم کودور ردیاگیا ۱ ورکیا می عمری توقیق وتطبیق موکئی حبسے قانون قدرت کی مخالفت کا الزام ہی دور موگیا کیا یہ بات قابل اعتراص نہیں تنی که خدانعالیٰ سے ایک مقت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلوكواسي مبسع غفري كشك ساتهمة سما نواب كى سيركر وافى اورخرق والتيام اوصعود الحاللته عاءك امتناعي مشكه كوردكرديا اوردوسرب وقتت حب كفاريخ أسمانيرها ثبكا معجزه طلب كيادور بفام راسوقت آسمان بيرمانا تهامت أئم معلوم موتاتها تأكه آتام حيَّة ہوجا شے صاف الفا فامیں انکا رکردیا اور اس بشری تعلقات وصبی لوا زمات کے سانته صعودالى السماءكواجائز تفهرايا بيرعدم فرق والتيام كاضعيف عذريني كرديا تعالى الله عن ذالك علوً اكبيراً- أورجِط ايك إت بأربار حيرت مين والني وكفاوتم عالم كوامت محرى كى اصلاح بزربعه ميح ناحرى كيول منطور مركيا اس ميح كى تعليم ومدايت ترصلع کی تعلیم و مرایت سے شرکم سیے جب خاص خاص حواری و شاگر د کی پوری بوری اصلاح الحامري و باللي حفرت ميم سعنهوسكي جبساكه ما مرين كتب سابعة بريوست يده ہیں ہے توکیونکران نیاجا و اس انا طرابهاری کام ان سے انجام بذیر موسی کا : ريخا د بيطاق أله ان فسرهند من سيري كانتا نيا ونيا مين لانامكن بيركميا أليك نزويك حكيمة ورب ميم ورحول الرفاءا فالي وافي ) كانكنها وثيا من لانا محال ومعال بح الماعِفْلُ ﴿ بِنِي مِزْرُنَى حِصَلَ حِسِ كَلِ مِنْ بَكُونِ بِهِ اسكى تَشْرِيفِ آورى نبايت مناه وادن قامة خالم فينت بالأرام مسرب من روية بها في اللي الآن كالفي الأن كالفيا على المتعالم للما و ۱۱ را ۱۱ ما ۱۱ ما در معید میسید ایلی بغیریشا و علد السلام می معاد رسیته توسیری ما در جرم

ممض ففنول ہے۔

چوات مهمکوبی ننرول عیسی وغیره اموره صبح حدیثوں میں آئی ہیں کچہ شک و تر د و نہیں ہے گرشکر فدا کا کہ لفظ ننرول میں مہیں دمو کا نہیں ہوا جیسا کہ ایک عالم اس دہتوں المبیل ہوا جیسا کہ ایک عالم اس دہتوں فی گرسکر محالات عقابی و نقلی کے مور د بن بیٹھا ہے بفرض محال ننرول سے ننرول موالت کا کیونکہ ننرول مرا دہی لیا مبات نو بسوقت عزد رصعود الی السماء کا نشان دینا پڑے کا کیونکہ تحقق فرع ہے صعود کا جب تک صعود الی السماء تا بت نہو تو ننرول میں السماء کیونکہ تحقق ہوں جا کہ ہوں کہ اور یہ مہر بلکہ تا وا زبلند کہ سہ میں کہ مبی علی اس مورکی اور یہ مہر بالی طھ تندہ ہے کہ دوریت ہو چی اوریت مربی اس میں عورکر ہیں گئے۔

طے تندہ ہے کہ حدیث کی محترک ب میں ننرول میں السماء کا لفظ کہ ہیں نہیں آیا ہے اگر ہے تو کوئی بینی کرے ہوں کے۔

سوال - ارضى به او نبائ وبلندى لازم بيه بس لا محاله نترول مراونزول من التلامي موگا-جواب من دره وب بين لفظ ندول كاست ال متعد ومعنون بريم الآبار و از بخدا كيت بيد مرفع به به است وطن كوجه و گرسفر ريت مو گرگسي جا پر شهر واله به تو اُسته نزل كهته بين و راه و ا مراحه به كه است كم الفاظ بلا قريد مُرقح ايك فاص معن بيلي متعين مونه بين محته او بهاآن نزول من السيار مو كاكبل فظ نزول آوس تو وقى من نزول من السماء به مراد بورب بها بي استهام مواد بورب بها بي و اجب التسايم موكاكبل فظ نزول آوس تو وقى من نزول من السماء به مراد بورب بها بي المراد و المراد و المراد و التا المحد و بها با كال المحد و بي المراد و المناف المواد و المراد و المرد و المرد و المراد و المرد و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد

آیت ووم و یا بنی ا دمرقد انزلناعلیکملیاسگایواسی سواتکوردینه ایک کیاکس سازتکوردینه و کیاکس سواتکوردینه و کیاکس سازی به کارتا یا با مام تسمان سے انترق موئد ماه فلا مزمایا به کارتا یا با مام تسمان سے انترق موئد ماه فلا مزمایا به کارتا با با مام کورا آرا۔ قد انزل الله دکرا و مینات و ترجیع و مترت رسول موسی نشد و سوار میسی نشد مسال کورا تاک کیاکه تمہیں استری کھاکھی فتا نیاں و دیکام بیر مسایارے ہیں۔

سوال - حب بینیگوئی توریت موسیٰ اعبی آیمیا بی آسمان سے منہیں اُترار حوا ب - اُسو مت لازم آئے گا کہ حفرت عیسیٰ ہے، س بیٹیکوئی کی تا دیا غلط کی ڈیز استک عیسیٰ علیالسلام مبعوت نہیں ہوئے کیونکہ کتب سابقہ میں ایلیا بنی کے بعد اُتکا مبعوف ہونا بیان کیاگی ہے اور بیو دی لوگ اپنی ادّ عاومیں عق پر بیں و ذالك خلاف مف هی الفی لیقین

سى الى - جب قرآ فى آيتوں سے تابت بوكديا فى اورلاكدا دروى اور قر آن دينيرو دفيرہ بنير آسان بھي اُترقيب ترننول سے كوہى اس برقياس كرنے ميں كميا قباحت ہو-

موبند سع معزت عيبي عليدالسلام كي مؤكلوساكرت بين اوركببي الكي مرف كيرى نهيل بلكدايس طبريميته سلامے کے عوض فومتی میں اگر سال کی دوعید وئیں انکو شال دوشالہ دیا کہتے ہیں وہ یہ ہے۔ سب ا و م کهان حواکهان عبیسی کهان مریم کهان 4 لارون اودموسی کهان اسب بات کاگرب کوخر مه فكركن ورنفس خودما مي تو در شام وصبوح + اين موسى اين عيلى اين يجي اين مزح + سوال په اسکا نومعنا په موکه عیسی نلع آسمانیرېپ زمیس پرکها ب ہیں۔ حبوا سب - اس صورت میں آدم حوا مرتبم موشیٰ نا رون میجیکی نقیع عاینتیا و ملیهم الصاد ة داسالم بى آمانېرىكىسىكى ھىمالعنصرى زىدە مانىاپرىڭا-دورامپرافسوس دورغم كا قرمية دىيا كى دلىل بىركەدەبى ووحر نبیوں کے برایر دلنات با چکو در ند صعود الی السّماء بیرخم بالکل بے محل ہے مدہ حفرت اوم نی نیج زمیر کے بلسب مد من كتتى إن عالم بي بها سمع السب يوسف ويعقوم وسليل واسواق وخليل و اورسسلمان آساسن دمرواسل على جلس - مودادرادريس ديونس شيد داور ورساده وقو ستداسلام كركم محمر ويعدى حل بسع +حفرت ميلى نبى دا دُو وموسى خاكس ميل + ے کے توریت دربورانجیل ف**ن سے ج**ل بسے + واسطے جنگے زمین واسمال سید ا مہوا<sub>ر +</sub> جنت الفردوس میں وہ حق سے بیاری جل بسے + بیاں کسی کا مذربار دہی نہیں مل کس اس ما کی عیف صیت محکسا صد شکوک دار ام کوایک فت خاک میں طادیتی ہے۔ اسی مبدع نفری کر ماہم مفرت ميسني كوابتك زغرة تسليم كمسف مي الميك بهارى ستسبد يدبيدا مؤا اركام فاك كوكما لينيفك مزورت بوس من من وماجعلني مجسف الآيا كلون الطعامر- اسرتها دن ديتي ميم می کی حیم کم بی ایسانهیں بنا پاکسلعام انکعا تا مواد رامعام و شرایج بعد بول برا زہی دوازہ بشری کی مصعد إلى واخرى الرما ايك مقيني بديس امرسه كوئي انسان خواه بي مويا ولى مسيستنظ موا مدرنه وسكمكسيد و إلفرو ومعزت ميسى عليالسلام ك يع آس نيراك إ ورجى ماند در رايك بينان ادرایک با درجی دایک مهتروایک فائ قرار دینا پرا ایل عمری تومیسکه قابل سے که داندگندم کرکهاز الدينتاب إنتا ندآك كمب فرا معزت ادم دوا عليها السلام آسمان عداً اردي مايس ادر معزت میری بی نین الورس مک نبا سک انبا رفله کما کواسان کوسند اس بالیں اور اُ اُرے جائیں كيامفل مليماس بات كوايك منسط كے لا بهى تح يزكر سكتى ہے۔ برگز نهيں۔ سوال منزت ونش فی **منام عمل مین** بین بید آب د دانهٔ تین دن یک رمی-چواسی اول - دوچا ردن مے آب نان گرمنه وتشنه رمناکونی امرستبعد بهیری و بوغ بعض

مرامن کی کئی مفتہ ہو کے رہتے ہیں۔ اندیں انو برس کے ہو کے پیاستد کا بنہ آپ وی سکی کے بیاس المہ برس کے بہتو پیلسے کا نشان دینا آپ پر دشواد بھو جا ٹیکا۔

سوال - بچهاس کے بیٹ میں اس دنیوی غذی بغیر کیونکر میں ہے۔

جواب - ہمارا کلام ایسے دجود کے بارے میں ہوکہ دنیا میں اگر یہ فذا اسکر بقائے لئے مقدر ہم کی اسکر اسکر بقائے لئے مقدر ہم کی ہے۔ بینے چنکہ ابتک اس دار فا کا موہنہ تک نہیں دیکہا لہذا اس فذاکی مزورت اور اسکر لوازمات سے کا ستنے ہے۔

سوال - اکد کھائے بینے کی ماجت نہیں بڑتی اس مبد عنصری کے تام اواز ات سر کا عالی و بہر ایک نورا نی مبر انکو مرحمت ہوا ہے۔

المنهي زنده كرك دنياس بهج-**حواب به بینک استُدین سب کیه قدت جوکه آنا مناسکو باس اُن مونی نبین گراسکوسانته به** بی ، در او کقیرت دقیع کوست زم نهیرې - اوريا د موکيم طرح مرده کا زنده کيکے دوباره دنيا مين مبي افرانغا کی با قدرت کشان سوبعید نهیت اس کهج مرده کا دو باره مذبر جنابهی اسکی اصاطه قدرت بیری اب میں دیکمناجات ۰ ۷ ان در نوں امرمیں قا درمطلق نے کہسکوجا کرز ماکرا<del>سکے</del> و **قرع کا ف**ران از ل کیا۔ قران نتریف کی متعد ر آینو *سوبتھر تنے یہی معلوم ہو* آم کے *مردہ د*ہ پارہ د**نیا** میں آئے ہیے روکا گیا ہم خو<del>اہ کونیک ہمو</del>خرا ہہد-فيمسك التى تضى عليمها الموت وفانهم لايرجعون و وغيره آيتون برغرر رورور ورمدينونكي كتابون كوتدبريس برمهوخصوصا حديث مابريضى الترعد كوكرحب ذكم والدسن نتهيدمهوكرونياب إلى عناسم مین ماند موکرد و باره دنیا مین آنا دور بیر حیاد کرکے ست مهید مونیکی درخواست وارز دمینی کی توارشا دمهواكتبارى يدارزو بورى نهيس موسكتي قلسينى القول منى ائمهم لايوجعون هيعى بہو سے ہم نے مک قطعی در کھی ہوکسرد دوبارہ دبنیا میں نہیں لوٹیں سکے ۔ اور یہ امر ہی فریقین کا مانا ہوا ) كمفداند علم کی سنت وعادٰت میں تحویل د تبدیل مالز نہیں قرآن کریم میں مساف فرما آم کہ مردی دوبارہ دنیا میں نہیں ہمئیں گے دور نیز زمان حمید د حدیث شریف موصاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہرتم خص کو ایک ہی بار موت مرکام زاج کہا ا بس جولوگ بعد رگ حصرت میچ کے و و بار ہ دیا میں تشریف او ری کوجائز رکھتی میں مرحقیقت وہ اسباعہ اقراری بيرك تام مالم كفلات بريس نامريكودوباره مؤكى سخى النهاني بى- اس تجديزيين قرار كريم ماجاديث نبوى وقا نون قدرت کی نمالعنت کے تیلیے نظر بقیناً ایک بی برگزیدہ معصوم کی تعذیب بلادہ، تو ہیں بلاسبہ ستے

سوال مموما ناكه ميسي عديد اسلام وفات پاچكوا ورا بن مريم ياميج سه بطور استعاره كوني اتنى مسلان الم تكراسكاكيا نبوت كه ومسيح سرعود مرزا علام احكه قاديان مي بين-

چوا (۱) چوده سورت کسی سے موعود کا دعوی نہیں کی اورکدو نکر کرسکت بہاکہ میسی این مربع المبر معلی ابن مربع المبر علید دسلم کی موت کا نبوت یعینی طور برنا تہہ ہیں آج جس سے اللّہ دنتا الی سے المهام باکر حفرت میں فامری کوفٹ ریچے مسلم کا تصغید کردیا یفیناً دہی عالم ملکوٹ میں میسے موعود قراریا فقہ ہی۔

جوارا سی منام ادیان فیراسلام کو اپنی براهین احدید و دیگرکتب ورسایل دولایل قاطعه که ذربعیم بیریکاه کی فیع زیر و زبر کردیا اور کا غذبادیکو مانند سواپراگرا دیا اور حقیفت میں میرچ کے نیزول کی علت غائی بی ہے۔ جو ارسی مصیح صینوں میں آیا محکوہ میں مکا عدل ہو کرکتا ہے سنت می قام سائل مختلف کا فیصل کردیگاتے دکھ کو برسو کو جہائے کئی ہی سے طے ہو بھر ہمیں آئے خوت صلی اللہ علیوسل کی معراجی سیراد رنزول طائلہ بجد ہم اور وقات سیے ابن مریم سلی اللہ علیہ وسلم اور صفات الہید کی بحث جو محدثین وشکلین میں شخت الجہن کے ساتہ جلی آئی تھی اور د مبال موعود اور فتہ ری آخرز مان وغیرہ صائل جیسے تفاسیر قر آئی کہ باہمی تخالف کی سب کلام آئی مسل معزو دور سیمجنے میں سخت وقت و پریشانی واقع ہوگئی تی حیکی تفصیل طوالت جا ہتی ہے، سی امام سے باسانی عام فہم عبارتیں عمل والفاف می فیصد کر دیا۔

ح**وا لهے** سری مثیل میرے کے زمانہ میں کسوسلیب وقتی ضغر پر میں کوئ کسر اِتی نہیں ہی جہا تنک اسکی اُفر پہونچی کوئ کا فرشر پرنخالف اسلام اسکی سانس سیبریح نہ سکا نظرحت بین سے دیمہوکہ آنحفرت صلی التُر علیہ وسلم کی باکیشیکوئ کس صفائ ہے ہوری ہوئی۔

اسمان بارونن أرونت مى كو بدر سين 4

این درست مرازی تقدیق من اساده اند ب

نوال حواب تح كا روك سبانا اورطاعون كالبسيل جو علاست مهدى مين النيا عفا آج ہم اپنی انکھول سے دیکھہرے ہیں۔ میں موجود ہے صافت فا دبان کی طرف اشارہ کرنا ہے جغرا بنہ کو دیکھوکہ دمشق کی مشرقی جانب مندوستان وافع ہے یا ہتیں۔ اور مہدی کا قریبہ کد مدم سیار ہوناجو فادمان کو بنکار ا ہے اوراس فستم کی تقتیب سبت سے اسمار میں بکٹرٹ بائی جاتی ہے اورات كس جى عوام قا ديان كو كدعه كهاكرف مي - اورابل برركى بغدا ديرمهدى ك اصحاب کا مونا اور ایک چیسی موئی کاب اس سے پاس رمنا به روایت صدینی نبوت وعوى كے ايك اكي قوى وليل سے تلك عشكم كأملة - الرمي تصديق مير موقة نت سے کام لوں اور ثمام روایات صریبٹیہ کو اکیس مباکر کے ملک کے سامنے بین کروں تو بحفا اس رسالہ کے برابر جھے اکیب اور رسالہ بکہ ٹا مکھنا بھے تقديق حفرت مبيح موعود من بهت سيرسائل تاليعف مو ميك بيدا ويمال یں کمدیکھ چیے جب کہ آئے وال مسے بن مرم اتمی بٹکراسے کا بخاری ومسلم کی مہیت سفن علیصراحت سے ساتھداس بروالت الراقي سيے كدوہ ابن مريم تم ميں سے ہے ال تخفارے برابراکیمسلمان اور مخفارا امام ہے

سو ال مرزاصاحب كا دعوى ب كميمشل ميح مون اوريث

می سنیل کا پتر مہنی۔

جواب عب منبہ دمنبہ میں مثا بہت اللہ الحانی اسے تو مشبہ دمیں مثا بہت اللہ الحانی اسے تو مشبہ کو مشبہ ہر کے نام سے بھار نے ہیں۔ جیسے سی کو گہتے ہیں کہ ماتم ہی اور عاد لیکو شیر کسی ہے کہ سے کہ سہ کس شیر کی گئے ہیں کہ فوشیر وال ہے اور بہا ودکو شیر کسی ہے کہ سہ کس شیر کی امر ہے کہ رُن کا بن رنا ہے وہ اور شربر کو شیطان اور عنی کو گدنا کہا کرنے ہیں اور جی کے دل میں انفیان کا مادہ ایک ذرہ مجر بھی ہوگا تو جی ایک مناسبت ومشا بہت در وحانی توت میں جو الحراب المشمس وا بین میں المس ہے ہرگز انخار کا حرف زبان پر مہنیں لاسے کا اور ایس کا وزالب المی کھی کا مدر اور انکار کا حرف زبان پر مہنیں لاسے کا اور ایس کا وزالب المی کھی کا مدر اور اور آئی کا وزالب

سنفی کی طرح ما مورمن اسداورامام زمان کے ما تخدمیں ما تحدد سے میں تھی در کے بہنیں لرسے كا اور اكر اسفىدسنها دنو ل كو باكر بھى رسمى جموعتى كها بنول كو نرمجموط إورام وفنت كى معبت كو اختيك مذكيا توسم كاركركهدين من كه وه حجة الدك الزام كي نيج سے اور عنداسداس کا کوئی عذربین ناجاسے گا۔ اور محرصادق علیدالصاوة والسلم کی جیرے مدیرین کی روسے اسکی موت جا مہیبت بر ہوگی جونما م شفا و توں کی جا مع ہے' حضرت افدس مرزا صاحع اس صدى جيار دسم كے اگر محد نيير ہیں تو آپ ہی نبلاد کیجئے کہ دوسرا کون ہے اور کس میں بہ صلاحیت ہے اور کہاں سبے اور مس سے اس رخالی فنٹنہ کے وفنت میں کو بیشا کا رنایاں کیا اور مظامر الم كي مقا بدين كا كروكها با - ببرصوب صدى كي حب بشارت احمى صلي عببه وسلم وفنت براكب اكب مجدد صدى سم سررمبعوث بونے رسيعب كا كو اقرار ہے کیا کوئی مسلمان، بات کولیٹند کرسکتا ہے یا زبان پر لاسکتا ہے کواس وہوگیے صدى ميں جو فتنه اور فساح اسكى نظير نه زانه سابن ميں السكتى سے اور نه آينده كو ملتى و کھیا کی دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اسدعلیہ وسلم کی بیٹیگو کی معا ذ اسدخطا مکی اورات ک كوئى مجددمبعوث نه ہوا - بيح يى بے كه اس صدى كے مجدد كے مبعوث موسنے ميں ا كب منٹ کا بھی و فغیر بہنیں ہوا ۔ اور رسول اکرم صلی سرعلبہ وسلم کی سیجی پیشگونی برابراہنی وقت پربوری ہوئی اور چو وصوب صدی کا محدد اعظم سیح بن مرغم احرمینی صلی اسطینیہ وسلم چود صوي ران سے ما نركى طرح مبعوث موكر جاده ماى عالم موا - اسى رامن احديبه وهسيف مسلول ہے کہ ہر وقت اور ہر زمانہ میں مخالفین اسلام سے عفا کر ماجلہ کو پرہ کررہی ہے ۔ تج کوئی ہے کہ اسی بے نظر کنا ب کے مقابل میں کسی سلف علیت ى كباب اسلامى نائيدىس مين كرسك سارے على وفت اس كن ب كے جينتے ہى بول أتتقع كدسم كواسخى نظير سلف بمربهنس ملني اورابيها اسلام كاعمنوارا ورصامي اس كأملون کی برابر مرکوئی پہلے گذرا سے اور ناب سے حبی حان و مال حال وفال سب اسلام کی مذرسے۔ اور وہ مروضرا کیار کرکھر کا ہے کہ اکبہی ندمہب اسلام زندہ ہے اور بانی تام نرمه مرده می میکوشد مو محسے اطبیان کا لے بیں مرطرے نسلی کیلئے مامز موں -اساب بن مزاروں اشتهار بورب اورامر كيه اور ديگر ممالك ميں شائع كئي شامان و

کو دعوت کی اور امہات پر آ مادہ کیا ہندوستان میں کو ٹکی یا دری با نتی ہندیں ہے جبکو يه اسلامي دعون بذ يعد رسيسترى مزبهونيا لي في مو- اسكى لبت ساله كا در و. كي برنظرعور كرفي سے نورقنب بول اعمنا ہے کہ وافتی اس صدی کا مجدو اور اما م وفت بہی ہے ممضعت ول مے كراكى فا ہرى اور باطنى ما لت كو و كينے سے بقين ہوتا ہے كر بركوئى جليد ہنیں ہے سچا امورین اسد ہے می لفوں سے اس کے نیست ونا بود کردنے اور اسکی جاعت کے متعز*ق کرسے اور بہو*ط و استے میں کوئی دفتیفہ اور مبید انتھا بہنیں رکیما مگر والا استقاست که دنده مجی کسی وقت جنبش تک بنین کھائی۔ جماعت کی وہ کوٹرت که روث بروز فوج وروزح ارسی سے اورا ب سبا لعین کی تغذاد ہراروں اورمغنفذین کی مغذاد لاکموں کت بہورے میکی ہے حبیس بڑے بڑے مشارع جلکے مربرین بیس بی بجيس كيس مزار اورل كعول كت بيدا وربط من برسه علما ومقلين المي العيم اورائل مدين اورففنلك سئ سنبعه شركي مي اوراس كے مدير ميرسے بي اور المنكى غلامى كوابنا فخر سيحت بي اوراكبيب جاحنت معزز مبندو اورلعنارى كى المش کے دست میارک پر شرف اسلام ما صل کرمیکی سے - ا درمہما ن بوازی میں امبیا كموافق ومخالعت سب منفق بي كرائع مها ن مذادى بي روسك زمين برافتكا الان مہنیں امس کے ممان مان میں سوسوکیاس اور دودوسو اور پالنو کے مہاں مو تے میں خط وکت بیت کی کسی کشرت که آج محدر نر جنرل کے دفنز کو تعنیب بہتی سر مجیس متی برات كالمات الهيد اور وهي اورا مورس اسد بوس كا معى ب - مجيع كوئي بناست كالمغترى کو مجی اتن لیسی مہدت مرکنی ہے - کا ب عزیز س پر وروطی معالم اسے حبیب امرم ميل الدعليه وسلم محمنين فرانا سب كه عجد وصله الدعليد وسلم) مجهيرا في اكرنا اورده محميرے بذوكوست تا حبكوه تبات بريمين بن فرا باہے نواسكا مضوفي وابنا النه كيوست اورسكى مك حان كوكاف واست اور بلاك كردسين ما ودابا سيرير مخفى منيس سبع كوميامه كا دحال مسليمه كذاب اورين كا مفترى عدعى منوسعدا موقيستي یہ دونوحسب فرمود و اگہی کسی فلنت ،ودعملیت کے سات مارسے منے اور ہاکف ہوسے ۔ م ایت با مکل میچ او مایتنا سی سے کمفتری کیمی اورکسی و دنت عزت کے سابقہ بہنی را اور كېچى طوننىكى كا د اش كے سركونىنى بىيى بونى كى كونى كېدىكى سے كريد نما م افتراكى ايتى

رزا غلام احد کے حنب اس کے نغود با سد وعال ومفتری سولے کے با وجود بھی ویرسے میرل سوگیس جس فتر اکو عن مبحان و نغالی سے استے حبیب کے بارسی نا بیند کیا ہا كا تن اكيب امنى ك حنيل ليندفرا كناسع - مركز بنب، - كوئى مون حدااور فراكيم اور پیول صلے اسدعلیہ وسلم براکان لاکر اسبی بہودہ بانٹی منت سے نخامے کا کی مغتری عدوم فرا نی وسے مانے میں فرا نی حائق کاحیتمہ اسکی زبان وفلم سے ماری ہوسکا سے برگز بہیں ۔ وہ مرعی یا علی اصوات کیارد اسے کدکوئی بہنی ابو مضاحت و بلافت عربی میں برامظا بدکرے کیا کو فکسیٹ کے فرآ فی حقائق ومعارمن کے امقان کے لئے میر سامنے میدان میں کھٹرا ہو۔ اس معی سے بعض سورتوں کی اسبی مے نظیر نغنبر کہی ہے كم اسكا ثانى فرون اولى مبر بيس - كياكوئى ننا سكنا ب كرابيا فرانى معارف كا جانن والا ملاں امام یامجنہد فرون اولی میں گندا ہے اسکی ملاں ملاں تعنیرمو جوہی اور وہ کا می لعین وموا فغین کا جواب فرآنی آیات سے ہی دیاکر اعظا ۔ بہا بیو فراق شریق پاک کلام سے اس کے باس یاک ول پاک اعتقا و پاک زمان پاک اعمال لا تا جا ہے نن رموز قران كيكت بي كم بيسر كالمطهون كا النا ره يي نوسى طرف س یں به دولت لا زوال مفتری كذاب وجال كے حصد من مطرح مسكنى سے سوچ امر بيوج اكرميرس كلم كوميالعنه برمحول كرتت بونو تفقتله تعاسف وه الهي رنده ساح آزما لواور اكب مرتب فسي وكيهلوجهوط ييح كهل عاسط كا - آن وه وتكل مي م عمو ككر إلىن بما مذکہدر اسے کیا کوئی مہلوان ہے کہ بیٹکوئی کے وقت اور استی بہت وعامیں ہمارے پختمب بخبره الکرمیں ۲ بزا ہے ا منوں کسی سے مرد مبدان بنکرہ سکا سا منامیش کیا یمان کب و کماکه اگر نم سے کچر بہیں ہوسکتا ہے تو صرف اتنا کرو کہ مبری محترر وبی کو میر روبرو اكي محيس بير حكر الحميد اورسب كومنا ود اورسمها دو - اوراكرتم سي يمل و فو ميس اي الوسن بهي مي مغاوب اور كا ذب بول من عالب اور سيح سو - بها في مان یہ کا م چندا معنکل بنیں ہے گرروب حق کسکومسیر ہادہ سو مے بہنی دیتا بنا سناعدکا تقام م البس منكور عبل رسنيد م مبت في ست ايد از فلق فيت ر: پیمبنداب م د صاحب دن منیست « کمنزین و کمذبین کومبا <sub>ب</sub>لیمسنونه کی *طرفت* بالا یا گھر مسی نے اسی طوت فرخ بی بہنیں کیا۔ اور کبونکر کرتے جب اذر سے اکاول اکٹومک

رتا ہے اوربیتین ولانا ہے کہ معی اپتے وعوی میں سچا ہے اسکی دعا صرورسال میر کے اند ا یا افر و کہلا کر ہے گی کی عفل و نفل اس امر کے مجوز میں کدا کی منتقش کا فرو مال مفتری مروود شیلان کے نا ہمتہ میدان رہے افتی و ماکا الرّ مزاروں مسلمان قرائ و موسی کے ما طیں بر فرواً وزواً مجلی کی طرح ابیا کام کرماسے کوا کمیس کوہبی مذچووسے اورتقی بارسا على صلحا سب كسب ناكام و نامراد رمي اور ذلت كي مار كها ئيس ا وساكي و امن دمال کا فرکے حق میں کارگری ہو۔ بیں ان دعاسے احمدی احدیل ا مرصلحار وقت کے وروپیٹ کامنحیفہ محبوعہ مہیں بیسبت تا رہ دے رہاہے کہ معی اسپنے دعوی میں بچا ہے اورعلما ر ڑا ن ٹاحن کا متورمچا تے میں - تعضیب کو چپوٹوکراسکی کمٹا میں دیکھو كرسرايا وروبرامين مي اوراسي كزيركو اوروں كى كۆرستى بيرتا نوا ور بيرو كميوكرس مایت کا فاد یکانے اورکس کے کلام میں اسلام کی مدروی اور الله ورسول کی می محبت یا فی ما تی ب اگراس کے بعديبي متم مع اسكودا مزان نها، تو ابوركموك صداس منهاري اس جرم كاكو في عدد الني عمير ما احا- ١٥ عبك و ووو- سال کی منظومان آج سے سامنے بوری مورسی میں اہم اور ایکمام اوراحد میک کی موت کی بیشکوئی مع مدادق كبطيع وافع بوئى امندا ويخاكراش كم مثلق كانتهارات ادر رسائل كاسطالعد كياجائ و بينكسا ظک وسنبه حانار بنا ہے اور ا کمی مسئل ملب کو ماصل موتی ہے تمثیر مع سناری کو اولوالا مراحفا و کرنیکے اريمي حضرت اقدس كامخريرمرى نظرست منب الذرى كرميرا كرتبر اور كينة حيال معصموا كاكو في كام باوليان مين بالعزمن والتسليم حفزت الذس ابني اس رائع وراحبتاه ميل غير معسب مي سبت بهي اكميا جرسه ما لياني معيم صدنیوں کو دکیرو و محضر کسٹی سکار کے سمجنے میں مطاکر جائے تواست اکمیا جرمانا ہے اور اگرمعیب ہو دو اجراحتها دی فطا پرا کمیب مردمسام کوسطعون و لمعون محبیا ، ورامبیر کفٹری فتوی دنیا اتہنیں ناعا فبست ایک ونيابرسنت مولولوں كا كام ہے جہنب نوف حذا بہنر ، وركع كے تعتیقی معنوم اور اس كے انحام تكر بولو ے ُ ای نظرفا صربے - ا ورکبی انہوں سے مسئلہا صولی المجینڈر پھینلی ولیصیب برعوْ مہنیں کیا ا درممہوکٹر كرتے حد اوروب ما دف الخوكمبيكا ، ركها الخو كمفير الذي كيسواكيا تا لله كيا يدول كے روش حيث آية كرمه ولا تقولوا لمن اللي البيك السلام لسن مؤمناً فزان مجيرس من شرصة اوريش ایذا سے مسلم ا دراسپر منت انیکی معا دسید و عبد منیس سوجهنیس اور کیا انکووه مدسی بهی باد منیس مهی کا کی كا فرق ، كيامى بى كے روبرولا الد الا الله بير يا محرمى بى نے اس كے اس حق كونغاق بريم كا كيك مق كرا والام در دارمنبی میں اسکا تذکرہ آیا او آنکھ عوشدہے منفرتاک ہو کروڑ ، پاکیا توسے اسکاسینہ میاک کرکے دیکہانہا کیافعا <mark>ک</mark>ڑ

افرارس ابن المحاص فا ما ورفران المحاس الله المحادث الدا المحاص المحاص المحاص فا ما المحاص فا ما المحاص فا ما ورفران المحاص فا ما ورفوان المحاص فا محاص المحاص فا محاص المحاص في المحاص في

اهل المحديث وشعية العن ان بالنص يتبت كا بغول ف لان فل كفراء فن اك ذو كفسران المفل من وحى ومن فرال على الكفران حفا ادعلى الا يمان بأسلام دا يمان له المضان العدون من هذا على الا يمان العدون من هذا على الا يمان باله حفا على الا يمان

ومن البحائب انكوكفتر سندج الكفروت للله منور سول ا ماكان بهب العسلمين وعهدة فهسلم ويجب كو يخا كم كو الے وهناك يعسلم اسے حيز بينا فليهناكو تكفير من سخمت ان كان ذاك مكفل يا استا كفران عرو الله من سند الهول

ك اچواجيو يحتى با وك عبدا كمي ورجه و شرك لني كسوامياره مذبطا نگريد مباوراسدا درد و اسبى ثابيت و دم نما كنته بربي ورن آ ين الخريزي واكنا ون كو قداعد مهت التحت الترحتي كخطك الدر موسرا خطيميني بالع ماه كى منزا يا جيسوروبدير بالد قرايط بناا سُونت حنت افلس اكي سالحسير خطبي موجودتها الك عليع كے اس افرمن العبام أرسال وا العليع ملك عسيوى نرميك رادكوفا يومي باكرمدر واكزامة مي فخيرى كما مندواكنا ننفي بيت معى مدالت مي معتدم والراكم واكم مىاح بمدوح كي نايمن جارى كروا يا معدن مجدد عالمت مي حاصر سبح وكلاس وسنوره ايا توسيع سنق اللفنط والمح وي كيّيت الهاروس كديدسالا ورخط بسرايي بمكرميني الك الكبيجا بيطيع والاشرارت سيوان دو نذكو اكم يكركي مين كرتامي أومونكي دو الما مين كرديكيد دموكا وراكرا ب اكتبي القراري تومم ليحرك قيضانه نفيسي مفرت افترسك واليا كالأجام مركز دروكا الجنسيني ديوم بنبي بولا غرض ماكمين بوجها كديد رسالدكسكاس ورفطك كافرويا وونوميرس مي وسوال الهي دولؤكو، كيسط مندبهجا به جوآب ال عرنك نيتى سے ماكم ديزك تد كودكيتا را آخريات ديمى بيند بير الفين وود با كرماكه ندنا - م راي دوب منا طلات بكس منيع كالمشداد كان و ان كوئى ب كرايس فت و مي رينى يرفدم مادكرون والروكى يروا ذكوي-كيابيهيا وافعدهالب فلكونينين كامل مني ولاتابي سوج معيم مي مهری وسیح موع د مونیکا دعوی کریے الدبر افترا با خصصتے ہیں ۔ ننڌ برویا اولی ال بعبار حب مواد اولی کا کا کا رعًا مِوْل بوتى بى دولنان اى تا بدرى يايش كيطرى برست بهريب كويون كا وقع دميع مورابي و افترايا خاكم میزاصاحب بخوی اور را لی ہے ا وراکی ایس الّات مصدیہ ۔ بدا ئی مان اہل سدی می لعنت کے سمیب ان مواد نیگی عقلج يتري كي بي بيعظ سعدوراتنا بني سجت كرمدخانه كوئى وبيا يا مندو فيزبني سي حبكوه زن اقدم ف برويس میں بندکردکہ ہ<sub>ی وٹرا</sub> مدراس کے رصعفا نرکوجوشاہی رصعفاریہی دیکیوککییں۔ مبند ا<mark>دما ایشان ہی لاکھوں رویہ کی المک</mark>ٹی ابنولك المح مخالفين اسلام كے كان كافئے اتنا بني محبر توك اياك رالى اور نجومى كے اياكدل يا دان بربى قرآ في معاز كې كىكى بىن دىنو لايمىد الدالمطهون ئادىنىن كەس خىت كاكت كىلى بىكى باكدل چا مېكى - دولىيىن ئايمېر كىم المشخ بس دمزا فادياني براكاسب دعال المتسوع كتابي وم بدرا موجاناسي ادري سنت كمريم ما ومرماب يكيب برمعيده مه الله معالى دواس فأذا فقتى اعل فأتماً مغي للدكت فيكون ورائما امره الدائيميم ان يغولله كن فيكون فنجحان الله ببلا ملكوت كلستى والبيرز جون حب الدكسي جيز كواداه وكرام ولها كربهوما وه بوجا تاس ياكي اس والنائ لرجك ما بتنهب عام بيزوي مكومت بر- بي مان كالماراي كغروات مندسوناليس - اكت حزت افدس كي كشف وكراست الريش كوسون كا و فقدم ا مراجات وعامما لعول كي حمير مي طرح محاب اكرموك ميس وول سيسلى معليد والم كم معزى كفاد كم كاعين موك بنن وركم توكي يدا موي -رى مولوى ندېرسېن و دوى ئى برويورش سوھات الدىس كو كا يا دور دعوى كياكد مم حايث ميخ أبت كريد ك

مع من المان برما با دلائل مشهدت بنا ميغ حبب حدث اقدس والى نشتر لعيث الاي توشيخ الكل من ما مي و با تو مخو درمان لاكر كريزي، ورستهادت عند كوميا با اورفلات عبد كرك سارى عالم يرحبلا وبا كرسايت مسيح اس ى ئى دلىرىنىپ دوگورىنى ئىنى اكلىروايىس بوكرولوى محرك بىربوالى كوآماد ەكى كۆرىرى ماحقە الحق س معتقفط فرلینین موجود ہی ۔ مجیے چیرت ہر کا علما رہے اس سکدم شہورہ سرکہ جب امکیٹ کم میں 19 علامت کفنر کی ہوں اوراکی وصداسلامي بي اسم بي ياكى ما و قو وجداسلامي كوترجيح ويجراك كفرس احتاب كرناما مي كيون اخراف كيا - اور مفاف توين العن بالونبر شبهوا تها الكانشرة اسكمكلم سونية كيا بونا ا فنوس ايسا مهي كياكيا بينرون العقت حال بو على خوامركا ذميم يا خوس وكل كفركا ندى مكديا الى زيان سے كوى مارت الم محبتدك هرس ميس كيا-آخرى كذارس خاك رعبد رحيم كلى درا برى عرص كرنام كالراس مخريب بمقبطة بشريت كونى معزشطك رسے كذر عن المون ماة المون برق وزاكاس ساطلاعدب ادراس سلام تعلى عبد ورائع شامياكر اغا استيعا ب منظور سوائومامنذالبيشرى اورُغَف لعبّال ا درنو فيَهم مرام اورازالداد يام ادرالحق مساحث مهلي كليمي يه كمنة ب منته دوه كل و فات ميرج برشق به به منه اسكا أم الدييالمحكم على و فات بيرج بن ريم ركها گيا به و سركاحظات ا ﴿ مِرْ خَطَا مِنْ مِعْمِهِ وَلِمِينَ كَدُورِت مِرْ رَمِينِ - صَلْمِ مِنْ مِيْرِت امام عليالسلام في الفعالي كالكي الكي وَكُفِّيا د ولى مديرودى ويشيرى تغنير كيليانهي برخان براسكا ذكريكت اورف كري حفالي نوكا - وهييم - يدان بي يوركن كوانس برك بب وافعاليك واردي وافعالم الملطالي واردبنول مين محت بيهي كروح كوفي كمانى جنربني إسك تعلقا بجعال كمنهجوس نشيكم رمع كاذي تتابي ويأه وترثف تبوركيزفت أتباس النفاكبر ولؤنق فحامرهما الإركمنا فبواينا بي بورس بيري وتفاقيك كومخافينا وكالمآ واضيتهم مهي يتزاما دينته وبوفي تاسته معلوة فيالقه كي مدني شهورًا ولعاديث والبيطي كرمزي في كيا وازم پ اوجود کو اکا آسام دیری کیفیات مونم او اپنی نسط کا کوکا نیرانی شنان الم میں آنگا وایکا رفع تلف می آت لين الخانهما ويزينوا كميصول كخذام وعفركا فاكام مراذ الموسانية ينس وذا كمفلى اعسام بلجرا بدار صفیدی سونے سریعی آگرا کا کوی ما من کان ہے تو نہی ہے کو مزالقا لی کا قریب کا لاہور م آلہ کے اللہ مناز مناز کرنے کا کہ مناز کا کوی ما مناز کا کوی کا اندور مناز کا بنيطرت أثمانية الابدل أكونها أفاطويررخ مراد لياتميك توسخت فتكاليثيثا ما يكوذك أغاثة ببواب ملاميلا مريبوكان تام وجوات كي رويحظفي وزيفته فالوربرثات وكرصن میدار بھی میں در بندی کے کسی محمالی کی روایت ہم کوئی دوستر سنو فکے تعنی مرکز ای محم مرتبط میں میں اس میں میں م بنارت بھی ہے دورا اور ای داخل بدنو اور سنان کے مقدمل ہوئی مالت میں بیز دھیوں ورمنے اور کوئی منی ہم بيحتى يبني بمنغ مزار وبيكا اشاريبي فيكاب أكرية ت يسيحان يمكي وفات بقطعيته اللالت بنيس نودلا كل فركنده بالا اوريز ولا كل مفتقة الدلاو فام كا بواب ديناج أحيا أكوم الدومية بي في وى درائيها كيومني ملي المرسلي سومة - ابنتي - بعيدتم رسال مجيعة علي المنافع

کس کاب ئیں ہے معداسنا دبیش فرامیے ہم اسمیں عورکریں گھے۔ جواب سوھ - ایک بنی مرسل کوامتی بنا فادر والم تقت اسکو نبوت سے معز دل کرائے ہے ملائکہ مہوز ساخت فاغل اہل مخت وجاعت کا عقیدہ اسکے خلاف پر ہی عقائد کی کتا ہیں اس سے

جواب جهارم - اسى بناتے مى يقيناً معموميت كا امتيازى تاج معزت بي كسر سے علا وَعَبُّا أَتَّا رَيْنَا بِرْك كا- وهومن موم عندا العامقلا-

چاپ بنج - قرآنی عارف اور ما مرحدیث وسیر پر بیرت پر نبی بین کاراک ایک قتمیں سے کہ ایک ایک قتمیں سے دونی قوم کی ہوا میت کے مبدون جوئی ہیں گرتے تک کسی سے یہ نہیں بالایا کہ نمان نبی فلان نبی کا امتی تہا - اسکی نبوت سلب کرکے ووسرے کی تماع کردیا گیا تہا اور اُسرقت اس تعدا و ابنیا کی کمی قسم کی قباحت متصور منہیں تبی بخلاف جارے اس زمان کے کھیلی عبد السال می تشریف آور می حفرت رسالت ماب کی نبوت میں ختی طور برایک بہاری قص

پیدارس فی می می مید اسلام کارسول انتیم مید و الم کارسول انتیم می انتره مید و ایس فی معرفی و ایس فی معرفی و ایس و کنور ساست برگریا - اوریه فرمانا که به لواکا (محرصلی ) جومیر به بعد به بوشک امت میری امت سے بہت عذیا و وہشت میں داخل ہوگی استرض کے مدعا کا حریح مخالف ہے دیم می میس و سند میں در اسلامی و عقیدت مندمر بدہی اپنے مرشد کا کا کی کا فرت مرید بن سے کہیں روتا اور رشک کرتا ہے ہرگزنہیں - معلوم نہیں کہ معترف کی در اللہ وروح التلہ جیسے الوالعن م رسولوں کو اپنے برا برامتی نباک اکر کال لازوال علیه والی ویں زوال لاسے کے فکروس کیوں ہے ۔

چوا ب مفتح - کا نفتی فربین احد مندی الایت - از نفر ق باین احدید مزرس که ۱۵ ییت بینی م رسولول مین کسی ایک سے بهی درمیان جدائی نهیں سبجتے میں -ان دو آیتوں کا اس طرف صاف اشارہ ہے کہ آم انبیا ربحیثیت نبوت سے ایک ہی رتبہ کے ہیں کسی کو اس میں تقوق اور کسی کو تنزل نہیں ہے - اور یہ امر مهارے ایما نیات میں سے ہے - بس معزت میے ابن مربح رسول اللہ کو اُمتی بنا نا لاربیب مردو آیت کم کیے کے فلاف اور انہیں نبوت مامہ کے درجہ سے کھٹا ناہے اور تفریق میرے نز دیک منجر

الى التوهبين ہے ۔جو بالاجاع كغرہے -، ور اس نعن محكم كے مقابل معترون كى روابيت (جسکی صحت پرسہیں اعبی کلام ہے) صیحے ہونے کی صورتیں ٰہی کی بطرح میں ہندیں سکتی۔ کمک ۵ یخفی علی ماهم الفن لونتانیاً خاتم کتب د ترآن مجیدی کی *س آمیت مذکوره یؤور* سے مکرہ مار مهبب ابھی ابھی ایک مکنته باریک بیرمعلوم مبواکہ نمام انبیا ، ومرسلین عزلت معهوم ہیں کبورد رصورت ورن عن النیونت- مرکز تیم کوعدم تفریق کی مرابیت نہوتی بس ایمعصومیت قطعًا میں کسی نی کے اسی بنانے سورد کتی ہے فتل ترر حواب منشقم وبشط صحت روايت وعدم نخالف يا آيت النبياء عليهم العلاة واللم کی به آرز دا در بیراکرشا د سراسرانکی انکساری بردال ہے اس بے کچیمقیقهٔ نبوت درسالٹ کے عہدہ سے بالکلیہ الگ ہو ماکرامت مخدی سنجانا انکا احتیاری امرنہیں ہے یفعل ملتا بىل نتا نەكىچ تېمە مىں سى*ے دورىم ا*جھى تابت كرآ مىے بى*پ كەخداسك* نغالى <u>نە</u>كىسى رەپىخ نبى كويغمبرى سے معزول نہيں فرايا - حديث صحيح بين آيا ہے كر انحفرت صلعم نے فرمايا عجبکو یونس نبی پرففییلت مت دو آ بکا بیرار نناد کسرنفسی و نواضع پرمحمول ہے۔ ورنہ بحنثيت فرب ومدارج أتخفرت تمام انبيا اعليه لمراسا مصعاد ففل واشرف بيس البيرميد في *احت دلالت کُر*تی م*یں فی انعنس لب*وت ورسالہ وی ارتبہیں - یہا ں ایک بات حفظ کے لایق سے کر حفرت پونس بنی جن کا اندراج الوالعزم درولول مين منهيل مبع حب بحيثيت نبوت خاتم رسالت عليه التحية كم مهيمين توبېركسى مكومن كوايك الوالعزم عبيل النا ن حفرت ميشى 'جيسے رسول كو نبوت سومعزول ارتعامتی بنانے میں کیونکر دارٹ و دلیری ہوسکتی ہے بجیب میرت انگیزیات ہر کہ ایک م تربيعقيده وايا نسب كرعيسي عليه السلام رسول برحق بين اوركوني رسول رسالسب باع ت مهده سے الگ نهیں کیاگی - دورووسری طرف یہ اعتقاد بی اسکی ساتھ ساتھ میلا ما را ہے كەمىزت مير ابن مريم (جنكى رسالت كونيرمنفك مانا كيا ہے) توزمان ميل امتى اور ا مام مہدی کے تابع فرمان اور لئنگری بنکر کر کذا رہی معترض مساحب! بداجتماع مندری - خدا کی لیے ان دوشفادكوا پيغسينسبه كينديس جگه نيجتو- وصاد ابعدل محق اکم۱۱ لعتسالا آل ه وصاعليسنا الآالب رغ

حواب ومدينون ويريبي آيا مع كواكرمير عدد ول نبي موا توغر مهوا - يدهديت اورهين ا در دو د إعتبار لغظ دميض كيم تركب بير جيطي حديث اول رسول التُرصلي التُرعليه وسلم كي كال ، ووم ہی *حفزت* فارو*ق کے علو مرتت پر ایک قوی قر*ینہ ہے خاتم الا بذیا د کے بعد معزت عمر صنی امتُدعنہ کا بی ہونا - اور معزت سوری عدیہ اسسال م کا آنخفرت تع السعادت رمان كو بكرا بكا متبع موا فرمن كع موريرا ناكب هيد من فيقى طوريرا كماية ا دل میں آھا ع حقیقی مراد لیا جائے تو حدیث دوم میں بی جداسکا جزیک ہے بالعزونبوت حقیقی لینی پرے گئی - اور اسوقت ایک محنت اعترامن اور ایک بلاکا سامنا در میش موگا اور وویہ ہے کوالغیاد بااللہ حضرت موسی علیدانسدا معرفارت سے بدرجها کم رتبہ ممرس ادر معزت و ماتم الا بنياد ما مع ما ئيس عمد ببرسم سائل اسے يو چھتے بين كديد اتباع مع النوت مو رت اولی جبر سُیل کا ومی رسالت و نبوت لیکر حفزت موسیٰ کے پارتشریف لا أتمام صبلا وف كوتسينه كرا پرسته كا-كيونكه رسالت كونسزول دجى لازم برام وا مي- اورفل مر ہے کہ فہیط وحی کسی کا بابع نہیں رہتا ۔ اپنے سارے امور کا انتظام بزریعہ وحی اسانی کرنا ہے اب تبلاؤ کر خاتم الاسبیا رکے زمانہ میں نبوت کے دوسٹرسلسانہ کی نجویز میں کتنی قباحت اور تمالات نقلی وَعْقَلی کا ارْکاب لازم آتا ہے اور بصورت ٹانیہ ایک برگزیدہ اولوالعزمنی کو معزول سجيف وراسكى معصوميت المتيازى ميس دمعبا ككنف كى قطع نظر كا نفس ق وابن أحساب من م سله آیت محکم کا نسخ وهی خلاف بود او رحفزت موسی علید انسان م کانها رسول صلو کی کثرت امت برگریه و رشک رحبیکا ذکر قریب بین گذرا ہے اس اتباع مقیقی سخت مخالف سے - اسل نبوت میں رسول التُدصلی اللهُ علیه وسلم کو یونس نبی بر ترصح ندینا اور کلیم النَّد مِیسے باغطمت رسول کو محص متبع محدی اعتقاد رکھتا کسی باحواس انسان کا كام نهيل معديها ن بم معترض صاحب كا فتكرية ترول سے اواكرتيس كراندوں نے ایسے اس اعتراص میں مہیں ایک او رحدیث یا دولا دی جسکا خلاصہ بریم که رسالت ماہ صلی اللہ عليه وسلم فرات بين كر اكرموسى وميسى دونو زنده رست تو انهيس ميرى بيروسى صروركرني رتى-اس مديث كا صاف مطلب يم مع كد دونون معزت وفات پاچكيس دونون س ايك بى موت مى بى نىبىسە مدوفىدوسب فىرگرىنداخدا بدىدىم برايدوكان سيند كرىگ بىد ىنىمىيە- يە دلائى توپ دنشا نات بايتنە جرىلور نونىك مختقرالفاظ مىس كىكىدگۇيى ايك خداطالب

حَيَّ لِ رِبِاتِ مَا مَنْ رِيْحِيُولَ لِيَرِكَ. فِيقيقت مرزا غلام الخُرِصُ برصمى جِبالمُعُ وم كَرْحِد واورم ١٥- النان بين رايد كيليك بيك علّناكيا وجروا بحاريا ه اركه اسخت عراكك بالمنت م ووراميسا تتخف الم بالمشروولية كَنْ الله وكيوفية من عاد وليبالى فاذننت بالحرب كع حكم وفيعة تابو - ديم بجارى شريف يني الشركي مدات كويسب بروز اسكاول تحت سوجا ما موروا عالم صنك قوفيق حبين ليجا تى بىر- دوراسكى يينطر اكعالت ترقى بالالكيك مكودنيات بدايًا أميماتي بو- العياد باللهاء وجولوك متوبين كداك في نيويس بمين كفر كاخف بوانيين سخت و بو کا لکا بوزکو تنابی معاوم نهیں که امتار تعالیٰ بهکوتا م مسلما مذن کوسا ته چسن ظن ک**یفنو کا حکم دیما ک**ر جبهم دكية تويي كدهوت مرزا صابه اول ويحبهتقى دورداستها زمان دورا تنوفرت عالم رباني بي كرتبع مهي دنيايين أي نظيرتهي بل سكتة دورهان دمال حال وقال مواسلام وباني اسلام برفدا بين توكيا أنكوشا، باتيس كافى نهيبٍ مِن علاوه ازيب مغوذ بالله واكرصا حيث صوابي وعوىٰ ميركي دم مفتري مي وَهِ الدِيكِ الجَاوْرِيُّ - بِكَا يَوْكُ كَى مِنْ الِي يُكُّ وبِي كَلْ فِيمنت بنيرِ مِنْ كَارُون مِن بِي مِهارا المهيم والماتية اسوقت جارايمان ككما فيمين ثرياا وريهن سور وطعن ولعن يتج كوترآن مجيدا وراحا ديث نبوسي علات بنادستواليمل رِّرويا بَنَّو- اور انشاء الله رَنَّو الى حسن بل كُنتُ بم عندالله على الله الله الله الله الله تديم من فرا تا بحك قد جالم بالبيّئات فإن يّك كاذبًا فعليٰ كذب وان بك صادقًا يعبدكم يعفل لذى يعكر مربعى يديم ك كبيلات ونكرتنا آبابريس اكريه اين وعوى والله جونيمين جهوابي توتمها داك بكالايكا اخرا ا درجوث كرمياب سراريمركي دور ذليل خواركيا جائينگا وربا وركبوكه *اگروه مسا* دق اورصوْعيند، اللّه *به وّومز درانكي مخالفت اوراسكوبرها اويستنگونيگا* ، ترجىكاتمېيى دىدى دىرۇبىرايك ايك دن يېزىكىرىنىگا-خلاصەكلام يىچى كدايسے مىغى پر دىجىكى ساتتە تىزنشا ئاستىمۇ اورتقوى وطهارت ميس اورقرآن حفايق ومعارف جانني ميس اوراسلام كيليت وبندين سيرسنا ميس ميكا لطيراج يميس بنبي ملآ ) حسن ظن ركھكرا كو ديويكوراستى برغول كنيميك فتى كانقصان نبير، دراسكى انواف ميں زيادہ اوركيا ىمىيەم ف صديت دول مذكوركىيا تترايك دوسرى مديث كومنم كردىكيرنى تيىس- حد نتناعبىد الله عندلى ابى حدثما اسودبن عامراما ابولكم عن عاصم عن ابى صالح عن معاوية عال قال وسول الله صلى الله عليه ومسلم من مات بعيواما مم ماميت أصفي فير وعدن برييني منداحد واخرج احد والمولة وابن خزميد وابن حيان وسيح بمن حديث كحارث الماشعرى بلفظ من ما وليس عليه امام جَاعِةٍ فَانَّ مِوتَدَةُ مُونَهُ جِلْعِلَةً ورواةُ إِلَيْ الْمِعِنِ عِنْ ابن عَرِمِ مِنْ فَي الرَّيْ عَريتُ كافْلاً يه كِ دِنْتِحْفُ ابْخِرْنا مُذَكِ الْمَاكُونَ كُونِر سَلَى مُوتَ مِنابليت كَى موت مِوتَى بِحِيةٍ حديث ليكمتنتي كودكوامام الوقت كالحالف لينطب كِينْ كَانَى وِكُلَى جِكِيو كُرُها المِيت كَى موت ايك يم عامع شقا وستة ،حبت كوئى برى اور بريختى ما مرنهين به

بسم التدارم أن الرحمية غرة دنفس على رسوله الكريم الله الفرمن نفره بين عجد اللهم انفرمن نفرغلام احراصلالله عليم فيها وسلم الديل المسلم و مسراحصته فنشى كرم البي صاحب كے منا لطه كا رواخت صاركے ساته

اندنوں ایک رسالہ (الدلیل علی اتبات حیات السیح عیسیٰ ابن مریم و کذیب خروج المثیل)
میری نظرسے گذراجس میں کرم البی صاحب اللقب بنشی نے حضرت اقدس مرزا غلام احکم ما جس فادیا فی پرحمد کی ہے۔ اور در حقیقت اپنے قصور فیم کے سبب ناحق بنی پروہ دری کرائی ہی مقیان نبوت والوہیت کی ایک لمبی فہرست میں سائیس شخصوں کے نام درج کر کے عوام کویہ وسوکا دینا چا جا ہے کہ مرزا صاحب بی اُنہیں سے میں اُن سے ڈرتے رہوا اُرج حقد اول اس رسالہ کا اُن جا مو اور مدلل اور کا فی ہے۔ اور منتی ما حبکر راائیں کے تام وساوس کے رفع دفع کے لئے ایک جا مع اور مدلل اور کا فی ہے۔ اور منتی ما حبکر راائیں میں کوئی ایسی نئی بات یا نی نہیں جا تی ہو اب ہم نے بہلے ہی سے اس مختر کی ہم کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی ایسی سے تی ہو۔
مراسب سے تی ہیں۔
مراسب سے تی ہیں۔
مراسب سے تی ہیں۔

قال یہ بی اسی دورنشنه کا انز ہے کہ آج کل مرزا فلام احمد قا دیا نی بزد رالہام مدی مسیح موعود بن بیٹھے ہیں اور برخلاف فرآن دحد بٹ جس برتمام است کا سوائے خلاصہ ملاحدہ و فلا سفے کے رجاع و اتفاق ہے یہ لہتے ہیں کہ عیسیٰ میے ابن مربم علیہا انسلام فوت ہو میک ہیں اب دہ دنیا تیں

د و بارہ نہیں آئیں گے بلکہ میں بجا ہے اس سیح موعہ دکے مثیل ہوکر آیا ہوں ۔ ا **ق**ول و الله التوفيق منتي صاحب! خد*ا كوحا خر فاظر جا نكريه* توفر مليئے كه الوميت ومبوت كے مرعیوں کی ہاتوں میں سے کونسی ہات آپ سنے مرز اصاحب میں یا ٹی سے کیا مسلیم کذا ک*ی طیح* نا زکومعان کروا دی اور شراب وزنا کو جلال تصمرایا ، ورقرایی سور توں سے مقابل میں کوئی سورة ككبه كرقرا في فصاحت وبلاغت كا أكاركيا آب مركز اس احسان محه انحا رئ من بين سكت کہ یا دری عما دالدین اور اس کے ہمخیال خبیتوں کے اس افوا ہ پر کہ یہ قرآن جسکو نہائت فصیح وبليغ مانت بين في الواقع كوئي سف نهايسي اس مين فصاحت بوكرمسلم مو اور نه اليي بلانت ہو کہ خواہ نخواہ مان لیاجائے ہو جانتے ہیں کوکس نے اُس سے رد میں رسالہ فصیرے دبلیغ نورالحق امی عربی میں لکہا آپ سے یا مرزا صاحب نے اوراس کے سا نہہ یہ دعویٰ ل كرة أن كي نصاحت و بلاغت تو حداعيا زكك يهونع مكى ب اس كا توكيا جواب لكي كابس اتنا توکرکر میرے اس رسالہ کے برا برنظم ونشر لکہ کر میش کر اوراگر اکیدے تجہدسے نہو سکے بغرابيينهم مشرب حانيوں كو بهي شرك كركے يا د ركھ اگر تو منے ايساكي تو تيرے لئے يانخبزا ر یے کا انعام ہے یہ اعجازی اسکات اسلام کیطرف سیے حضرت مجدومرز اصاحب فی کی حاسه مذابب لامورسي یا آیج اور یا آپ کے سم مزمب مولو یوں گئے۔ ے مذام یے مدعی اور طریعے بڑے الم می علماء اور فلاسفرایینے اپنے مذہب کی حقانیت کا تبوت و بینے کے لئے وا غزم و مے بقے الفان کو کام میں لاکر سے سے فرمائے ، ولم یں اسلام کا بول بالاکس کے روحانی فیف سے ہوا۔ آپ سے یا مولوی مخترحسین مُولوِی تنا والله با فاضی سلیمان سے یا مسیح وقت مرزا غلام احرُصاح<del>ب</del> وراس روزک اسلاکم فتے کا نقارہ بحاکر رومے زمین کے کان کہولد شے اور کس سے مونہ سوعلی العما یہ کھوا باکہ ترج اسلام کی فتر مہوئی دیگر مذاہب سے تنکت فاش کہائی اورو کال کس کی اُک زبان سے قرآنی حقالی و معارف کا جنمہ ماری موکرایک عالم کوسیراب کی آب اور آھیے سمخال مولوی یا ابوالحن تبتی دغیر سم نے ماحصرت مجدد قا دیا فیا سے حق تو یہ ہے کہ اگر باحب کی گفتر بر نه پژمهی ما تی نو مورحسین ثبالوی وغیره موادیق یے توابیلام کی ناک ہی کٹوا دی تہی ہی ایک بات ہے کہ منصف اپنیے ت ول وادہ اسکام کو مے کر جس سے انہ ایسے ایسی ایسے اسلامی کارنمایاں داقع مول الروب مرسی اپنج

زمان کامیے اور اپنے وقت کا مجدو دین وجہدی وقت وامام زمان ہے۔ برا ہین احمد برکوائی روبر ویش کرکے موض کرتا ہوں کہ اپنی لاجواب کتا ب اسلامی حائت میں کوئی آپکی نظر سوگذری ہے۔ اس کے مولف نے دلائل قالمعہ کی تلوا رمخالفین سلام کے باطل عقا مُربراسی صفا ای سے جلالی پنے کہ کسی میں رگ حیات باتی نہیں چہوڑی وَاللّٰہُ کَتَّدُیّاللّٰہِ آج روشے زمین میں کوئی ایسا انْ کُا یوت نظرنہیں آک مردمیدان بنکریہ کے کہ اسلام کے مفاہل میں میر ایس بیر مربر جو لاکہوں بیرکام ے او بان کے تیز ہتھیا روں کوکسنے کندکرکے کو نہ میں تھینکر حفزت مجد وصدی جہار و ہم نے باآب اورآب کے ہمنیال حفرات مولوی صاحبوں کے ساور کہو مرجع ت مرزاجی کے یاس و و حربه زبر وست میں ایک قرآنی ولائل کا حرب و وسرا آسمانی حرب جىكى ہواكے اترسے كفار خود بخود كسيطرح جان برنہ بن موسكتے - منتی صاحب ذرا مُفنڈے سے ایان و قرآن کو انہمیں لیکہ مجھے سجمائے کہ اسلام و بانی اسلام علیہ الصلوا ہ داسلام مے حق میں مرزا صاحب کا وجو د رحمت ہے یا فتنہ ۔ شبیعہ وسُکنی کے صد ہا<sup>ا</sup>سا لہ خار جنگیو**ل و** سے ایک میں فیصلہ کریے سنبوں کو ڈگری اورشیعوں کو ڈسمس کی خبرسا ٹی آج کو ٹی بیعہ سے کرمقابلہ کے لیے کھڑا ہو۔آئے دن ایک نہ ایک مختلف فیمٹ وں کا تصفیکین و رسول النُّه صلى المدعليه وسلم ليخ ايني إكب يشيَّكونُ مس حُكُم عدل كالقب دبا تنها اور فروایا تنها که میسے موعود نازل ہوکر تا م جبگروں کا فیصلہ قرآن سے کہے گا مرزا ملا سے ہیں جس میں الومیٹ ونبوت کی بوآ بمحسوس کریتے ہیں ازاداد کا ااس اورجموعه انجام التم محص خده الهراينا عقيده ظامركي سي مشى صاحب كميا سے آیکو گریز ہے۔ ایک سے کہی سناہے کہ مرزا صاحب کے پہاں نماز اور ه اورزکوة اور ج کے اواب وارکان علحدہ طرز پر اواکئے مباتے ہیں۔ یا بحیثیت نبوت جدبدطریق پرمیلا ما میاستے ہیں کہ باحر دیکہ آب لوگوں کے عقیدہ کے روسے ملیلہ نبوت ابہی تک نا نام ہے اس نے نوایک الوالعزم نبی کو اسان سے اُتا رکر خانم المرسلين ومديث نبوى سے ابخواف كرتے مونجلا ف حفرت مرزاص ے زورسے خاتم رمالت علیہ التحیتر کی ختم ہوت کو تا بت كرسے أبي اور ى ننے ویرائے رمول کوایک دم بہر کے نئے آئیکو جائز بہنیں رکھتے گر بیر بھی آپ لوگ ین آیکو باک عمقا دا ورمرزا صاحب کو بداعتها دا ورمدی نبوت سیجنے بنو انسوں مرکز

حفزت اقدس مرزا فلام انخدصاحب ازاله او کام اور توضیح مرام میں فرماتے ہیں میں ابرین آمریم و برین طبکه زر یم عن مهرمتم اوضه دا و ندمنه زرا ست کام دل اگر آ بدم جانم فداشو و بره وبن شان احدراكه دا ندجز خداوندكري زاں نمط شدمو ولبرکز کال اتحسا و أذات حقاني صفاتش ظهرذات رصه منسونم كندكس سوئ الحادون منت ایز درااکه من برزغماً بل روزگار ازعنايات خيبا وزفضلة رأ دادارباك ىن مقام ورتىتىن خاھشەركەرىر. بنرعما ای*ں تمن*ا ہیں وعاایں ورداوزم<sup>یں</sup> عجب <u>کعلے</u>ست درکا ن محصلہ عجب نورسيت درجان مخت زظامتها دلے انگه بنو دصاف لەگرو وا زمحب ان محملیا جے ارم ول ہوں ناکسیاں را مررونا سنبدازخوان محمصيد په دار د شوکست و شان محمر ست ازلبینه داران مو بإشرا زعدوا ن محسطس وسوزوا كرم وني ما بيا درذيل مسستان محصه رخوابي تتحابت ازم رخواهی که حق گوید نشأیم بشواز دل تناخوان محتمير محرمست بران محسب اگرخوای و لیلے عاسمیش ایش رے دارم فدائرُ خاک احد دلم برقت قربان محمد نْمَارُيْفِءَ مَا بِانَ مُحْسِّس بنشيخ رسوال انتاركم

مأيمرورا بوا واركم رنگ امان محت بمثن بدا مان محمث ت ما نمرائے مان وہم بترس ازتنبخ بران محمص بجو درآل و اعوان مح<sup>ط</sup> بهمراز بؤرتمب بان محص

ہدیگر ولیر ہے کاری ندا تومان مامنور کردی ازعز وربغا گرد هم صدحان دربرلحاه الا اہے دسمن نا دا ن و ب امت گرمہ ہے نامرونشان

افرآن انفان وفرادین کدان لتعول میں راسول الندمیلی التر علیہ وسلم سے کال مجت با ٹی جاتی ہے یا ہندہ مرکبے دعویٰ ہے یا غلامی کاخادم بننے کا شوق ہے یا مخدوم بننے کا - افرین اب منتی کرم اہی صاحب استفسار فرادین کہ بہلی چوٹری یا منج چہا صفحہ کی فہرست کرا ہیں دجالین کی کر فوض سے کہی گئی منتی صاحب تو بہت کچہ جا ہتے اور اتہ پاوٹری مارتے ہیں کہ دس طرح موسکے معزت مجدد کو اس فہرست سے کمی کون میں مگر دیکر اپنے دل کو نوش کریں مگرائی موسکے معان مارے اس معے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے اتہوں بنی پردہ کا دورجہالت نابت کہتے ہیں مسم محمد فناند نورو مگ موسکے موسکے برہتے خودمی تندہ م

منشی جی نے اپنے فہم رسا سے جس بات کو نہائت مذموم سمجہا ہے۔ وہ حرف اکا بغیل يرورده الكعقيده ليجمكو لمبي يوارع العاطس ذكركر كحصرت مجددكوقران ومد واجل امت کامخالف عمراکران کے ام کو کذابین ودجالین کی فہرست میں زبر دستی سے ورج كر اچا اسے - مردهزت من سن ركھنے اسمسئلدس اب كوسخت دموكا لكاسب امرمها راحها ن ك خيال ہے اس كے روسے بم كهد كتے بين كديد جُرَاتُ آيكي نهيں ہم آي معذورس کواس وقت آپ ہی ہمارے مخاطب ہیں بیاساری کارستانیاں ہمارے حریف کہن نا *مرخت*فی کا ہے جداکٹر بہیں بدلاکرتے ہیں سے بہز گرکہ خدا ہی جامہ می پیش بیمن انداز قدت رائی ہم محتب من حیات و فات میسر ابن مریم ایک فروی مسئله بهدار کان اسلام اس برموقوف نهیں۔ اماد کے منزار و رمینیگوئیوں میں سے ایک یہ ہی ہے غالباً۔ اور ہا پہی اس سے بینے رنہ ہیں میں کمینیگوئیا امدرغيب برشتل مواكرتي مين كمي الكاوقوع فل مرالفاظ برمة اسم اوركببي بطور استعاره أكا وقوع ووسرم يبلو برموجا بأكراب سلف صالحين ان كے ظامرالفا ظيرايان لاكر اس کے وقوع کو علمالہی برسونیتے رہے ہیں بس بیٹ کوئیوں کو اجاع سے کیا تعلق اور ليامناسبت اجمآع قوالمرمعروف ونهي منكرمين جباسكتا بيه كهمين يه تبلاشيم كدغيب علم ئن کن صاحبوں کو دیا گیاہے کہ وہ ایک راز سریبے تہ میں اپنیا تفاق ف*ل ہرکر سکننے کے مجاز* ہی<sup>ل</sup>ے اما مالک حفرت آبن عباس ربیع دونهب و شکق وامام شخاری و فیرسم و فات میریسے قائل میں احدکیوں نہوں کہ قرآن مجید میں میسی علیہ اسلام ک موسکی کار العراص معدد ہے صبح بخاری وطبرانی وغیرہ میں اسکی طرف مان انتارہ اسے اسکی تفصیلی بجت پہلے لُذر چکی ہے۔ دیکہہ لیجیئے قرآن وحدیث موتے کے دو بارہ دنیا میں آنے سے رونیج میں اور رات ون کا مشا ہدہ بھی اسکی شہرا دت دیتاہے بیں لامحالہ ما نیا پڑا کہ جس سیے مع نزول کی بٹا رت صبح مدینوں میں دی گئی ہے وہ اسی امت مردی میں سے موگاجس کا لقب ابن مريم يابيح وعيالي ب اوروسى متيل ميح موعود ب مم اس بحث كے مالها اور ماعلیمهاسے اسی کتاب میں فارغ مروفیکے ہیں اعادہ کی حاجت نہیں یاں اب ایک امر تنقیع طلب بدہے کہ اس دجالی اور پر فتن زمان میں جس میں اسلام پری طرف سے حلے مورم ہیں اوروین اسلام کی حالت اس شرکے معسدا ق بن گئی ہے است مرطرف كفراست جوشال بمجوافواج ينريد+ دبين ق بمار ومكين بمجوز بين العابد

ت بس مدعی مثبیایت کمی تعمیس ساله کا روایی نیرغور کرد خود بخود بيعقده حل موجائے كا اور نورقاب اندرسے كوا ہى وسے گاكد فى الحقيقت معى اينح دعوت میں سیاہے۔ قال -اب سنو کر حغرت عبیہ لی سیح ابن مربم علیہا انسلام کا جیسے جی مجکم الہی اسمان برمرفع ہونا-انع-ا قول-اسی مبع نفری کے ساتہہ اسمان برمرفوع ہونے <u>س</u>م فتوت سنے سے اگرا پ زمین واسمان سے فلا اب میں الا دیں نو سرگزا ب کو کامیا بی نفیہ جی کی أي حفرت موت كے بس جو رفع ہو آہے وہ رفع حب منس ملكة قطعاً رفع روح ہے اليك كى ضمير كد ہر لؤئتى ہے اللہ كى طرف يا آپيجے خيالى بطنى سالز كيلاف آپ اتنا نہيں سمجتے كم جب حضرت عیسلی علیہ انسلام دوسرے ہمان پرا پینے خالہ زا دبہائی حضرت بیجیٰ کے یاس مشریف فراہیں جس پر صدیث معرالج دلالٹ کرتی ہے تو کمیا معا ذائلہ خدا کمتعالیٰ دوسے اسمان کیے میٹھا ہے مزیراطمینان کے واسطے اس ر فع کی بحث ضمیمہرسالہیں دیکہو بیرا سیفے تف ر بن کٹیرسے بروایت من متوفیا ہے کا سے وفات المنا م لکہا۔ حفرت من آیت پا په عیسلی انی متو فیاه میں وعده اور آیت فلما نوفیتنی میں اُسکا ایفا ہے۔ وعده و وفا<sup>کی</sup> '''ہیتوں کو ملاکر ترجمہ کیجیے اور بیرلطف اُنتھا ہے۔ اس کی بجٹ بابسط پیلے گذری سے ملاحظہ ہو۔ اور حن کی مرسل کا جواب متعدد طرق سے ابہی ابہی دیا گیا ہے جرقابل دید ہو<u>۔</u> فال -ادِرجة يت أن كے نزول يردلالت كرتى ہے وہ يہ ہے وَانْ مِنُ أَحُمُولَ لِكُنا دِب إِلَّا لَيْنُو مِنَنَّ بِهِ فَنَكَ مُوْتِهِ وَيُوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَكَيُهُمُ مَنْمَ سِبَّدًا-اقول۔ننزول صعود کی فرع ہے اور آپ کے صعود الحالسی عمر الک اس قابل میں م يكار يكار كراثها جامعيه سبحان الله والشاء الله يس مهريس دليل نزول بروانحه خير بيره دبتي ابتدائب رساله میں طوالت کے ساتہ اس میں بحث کی گئی ہے غورسے طالعہ فرایشے اور تیکی توشوق ہے روککہئے یا لی-روریا رہ الن سورہ آل عران میں فرمایا- اللہ تعالیٰ نے وک يُكِاللهم النَّاسَ فِي المُكْثِلِ وَكُلُّكُ ويعنى بالنين كرك أو كُل و مين اورجب اورميم مهو كا -افول کہل لغت عرب میں بیض جوان مفبوط کے آباہ دیکہ ونجاری جواس الكند، ہے بل كى تفسير مليم لكهى بها ورقاموس وكشا ف وغيرواور حوصارك زمانه كب يرونج ده جوان

مفبوط ہی ہوتا ہے اِس زمانہ میں اعضا کی نرمی شدت وصلا بت سے بدل جاتی ہے یعنی
عیسے مہدیین ہی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جب بہری جوانی میں بہونیےگا -اس دقت ہی مری
نبوت ہوگا -اور یہ ہی معنی صحیح کیونکہ اگر کہل کا معنی ا دہٹر کے کریں تو یہ قیامت لازم آتی ہے
کو تفزت عیسیٰ نے طفلی اور او میٹر میں نو نبورت کے باب میں باتیں کیں اور درمیانی فومیں
اس سے سکوت کیا ہے نگا کو نبورت کے باب میں باتیں کیں اور درمیانی فومیں
دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے گرا مگل لعد کم المشاعدة فل تمثیر کی بھی عیسے علیہ اسلام فیامت کے آئے کی نشانی ہے توقیامت کے آئے میں کی ہم

ہتے ہیں ک*ے عیسائے علیہ السلام کی بیدا بیش وج*ود قبامت پرولیل ہے ا*ست*ے خ السكماء كهان تابت ہوتا ہے۔ اس بات كونزول ميتح سے كيا تعلق صل فنيغت یہ ہے کہ حفرت سیے کے زماینہ میں ایک گروہ صدوقی نام تہا جو قیامت کا منکر تہا یہلی کتا ہوں میں بط، میشکوئی لکھا گیا تہا کہ انکوسحیا نے کے لیے میسے کی منادت بغیر بانکے ہوگی بنشات فِرّار دیا گیانتها-جیساکه دمتُد تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرمانا سے ویج کے اکا ایک للماس اس کلمہ اس سے وہی صدوتی فرقہ ہے جواس ز ما نہ میں کمثرت تہا اور اگر خواہ نخواہ تحب کم کیے طور پر اس جگہ نیز ول میسج مرا دلیا جائئ اور دہی نزولُ اُن لوگوں کے لیئے جو آنخاخرے صلع کے عہد میں تھے نشان فیام شمر ایا ما مرتویه استدلال وجرو نیا مت مک منسی کے لابق موگا ور دیکو بیخطاب *کیاگی* که میری تا نا ما میں نزول کرکے قیا ست کا نشان تھرے گا وہ بیعذر میش کرسکتے ہیں لہ دلیل تواہی موجد دنہیں ہریہ کہنا کسقد رعبت ہے کہ قبا مت کے وجود برایمان کے آفر ب من كروبم نے دليل فيامت كے آئے كى بيان كردى - درايك جاءت كتيرنے اِنَّكُ كى صَمير كو قرآن كريم كيطرف لولا فى سبع - اوراس كم ماقبل كى آئيتون ميں بى جو صَائر بين اكارمرجع قرآن بي بع اوراس بين شك نهين كدقرة ن مجيدنشان قيانت ہے۔جس بے برسوں کے بگرے اور بشتوں کے رم سے گلے مردے قبروں می کا لیے۔ قرَّآن سے نیغ مرسے حشراحیا وکر کے وکہلا دیا اور کمک کخت ضلالت کوہرا بت سے بدل دیا گو یا سرزمین عرب کی کایا پیسط دی-قال-حبسطرح آیات مذکوره بالاآپکی خ

السَّمْ ] و کا نبوت آیات قرآنی واجادیث نبوی سے دیا ہے آپ ای کا حصد آیا۔ عج این کا را دنو آمد ومردان چنین کنند - قرآن کریم سعینه حیات سی کا نشان میا بورینه عز قول مِزَ اللَّهُ كَا مِينَهُ تِبْلَاياً - اورح آيات مِينِ كَ كُنُيل مِهِ سَكِي. بْ والوعوج وحكم متشا بْكاكليتى وي يذمحه كا ورنيز جزيزة ب مبر وجهمال يعل و ترانينه استدلال إلمل بهد والبلته لغظ تزمل وعاديب ملحاج سيرتاب بالمهدة ميناه والشاكان عاد شييم كاكرعوام لوديرك وبإنجاره العي ، صَمَا وَسَرَيْكِمَ نُوالِدُ أَرَبُهِ البِينَةِ بِي تَخْفِيلَ لِوَكُولِ. بعين تحد فردره بعيد لواحيها سبيعه -بهرتوید به کدافان از ایساندهٔ کار و جوشی این فوال میسا کدیم قرطا کراسی رسال مین میحت نزول کو عظ فرمائے۔ قال اور ایں میں سلیب کو توثیر کے شنز بر کو قتل کریں سکے ور**جز ہوموفو نب** رین کنے اپنی اسلام کے مسوا ٹران و مسری چیز فبول کھیں گئے۔ یہ نہوگا کوئی جزیبہ وی**کرا پونیم کی** تربيره سك يبودي لبويا نصراني بكه مراومي مسامان مدم است كايا ماراجا مع كا-وفنول - ابن مريم سعمعي تقبقي ليا احيماكيا ب درباني فراكر سيسليب وقتل فنزير مين حقیقی معن یجینی کر ایک ملیل ایشان نبی کا زرال مین المتعاد کے بعد میں فرص منصب وا عاجيكيكه منيب كوكرفيد كالمعص كرنا بيضع وراس سع فرصت عي توشكا رجوكا رسكاران بهد كعيات بيوسد اور شكار بيي كس كاسور كا - اور كردادس بأي مزار طيبيا سم توطر دالي اوردس یا یخ مزاً رسورکے مار ڈالنے سے بدائن فلق الله موسکتی ہے مرکز نہیں کا س طرز عل سے اتنا نو صرور بندوں کو فائد دیہو نے گاک صلیب کے قطع برید الدرمور کر قتل مين اسوفت انهين الجعي سق حال مبوعا ميري أله الما مب حب عفرت مسطح جنريد موقوف كردس مح تواكيت جزيد كالحكم ك بهوكا منسوف اواكا يانهين اس عقيد ومحمران اس سبجهدا ورفهم کے برسول علیبالصلوۃ والسنام سنة اسینے یاک عبد میں تزید محفظم کو جاری رکھا گرمیے اس حکم کوشد خ کر کے اپنا سکہ مکوست جاری کردیں سکے اورکیول نحرير كرباعتقا وشاميح فاتم الانبياء جرم وشد اختصر رك ساته اسكى تجت يهيد بهى مگذری ہے۔ ملاحظہ ہو-آپ کا اتنزی نقرہ مخالفین، سلام ہے ' سنول ہے جاکی کئر سلام دنیا میں ملوارکے ذریعہ چھیلاً۔ بھری تائیکر اِست درحفیات آب نا دان دوست ہیں دوستى كيروه يساسلام كرخوبصورت بيرو بربدنا واغ أكل بصيب اوراسس كى سائي كروار بهين-قال-اورمدنية امامه كهرمنكوري منري تحريع

تیجموعودابن مریم کے جابیا مدعی متیل کے آنے کی حزورت بتلائی ہے۔ ا قول-استغفرانلە ئېلىسى للەفرىيى كېئاپېيى الفا كاكواپىغ محل ومعنى حقىقى س اینا قرمتی مدعا ثابت کریں اورا مام کی سمن کھرسے مہدی مراد لیں اور اُلٹے تحریف فیزیکا الزام بُم بِرِلُّائين مديث متفق عليه بيه كيف انتماذ \ نزل عبطا بي يم فيكرو أمامكم مذكر مولوى صاحب بيرعله تركيب مين كيا واقع موسكتا ہے ہي بمين كه ابن مرم سوحال واقع ہو کا یامغسہ ببرصورت بیملیابن مریم سے متعلق ہے کو ٹیمستقل حملہ نہیں ہے اور سیمسامی دوسری روایت فامک مسلک مساکم مارسے دعوے کی بر ی تقویت بخش ہے۔ ص میں اکارکوکیر کنجائش نہیں اس منے کہ اسکورکا مرجع سوامے ابن مرم کے اور کوئی مونهیں سکتا او رائر تحکم کے طور پر اس جمار کو ابن مریم بیطف کریمے معطو<sup>ف ع</sup>لیہ اور معلق میں معافرت جسی نابت کریں تولامی الد نفط منگلدیدے اہمال کے سانندا بنے فرمنی الم مرد دہری) کو ابن مریم کی ماند آسمان سے آتار ناظرے کا اس سے کہ ترکیب میں معطوف ملید (ابن مریم) نزل کا فاکل واقع ہواہے وہاتہ ای نزول المہدی مزالسے اءخلات من هبام الهنا اس تقیق سے بعدم منتی صاحب کی خدمت میں وض کرتے ہیں ر مفرت ایمان سے فرمائے کہ تحریف معنوی کس کی طرف سے ہوئی اورکس فراصول مقرره تخويد كے خلاف كيا بم سے إ أين اس صديث متفق عليكا صاف اور كھالا ہے کہ ابن مریر امت مجھ ی میں ہے ہے کو ٹی غیر نہیں ہے۔ سرورعا لرصالی مُنر عليه وساركا إمّامُ اللَّهُ مُرْمِنكُ وُراسِ مريم كي تفسيري ذوانا س بات كي مريح واليل ہے کہ بہال معنے حقیقی مرکز مراد نہیں ہے فتف کی-

قال - اسی غلبه دعالی کے وقت میں حفرت سیے ابن مربم علیہ السلام منا رہ سفید شرقی دمشق پر بلباس زر در لگ ( رنگین بورس ) دو فرسٹنوں سے کا ندمہوں بروونوں لا ا رکھے مہوئے اُنزیں کے ملخ صگا -

ا فول (جواب ول) اس ا ن کا یغین آپ کوکها سسے مواکد دمشق سے مرا د حقیقتا شہردمشق ہی ہے اس لئے کہ بیٹیگوئیوں کا مقوع کہی مل مرالفاظ پر موقا ہے اورکھی لطبی استفارہ دوسرے طور پرواقع ہوجا یاکر تاہے بہا ں منونہ کے طور پروپند صیحے صدیتیں وض کرتا ہوں آنخفرات سے فرما یا کہ میری امت کی ہاکت قریشی خلاسوں

ا تهوں برمبوكى باتفاق شارمين مديث بديشيكوئى بورى مهوكى است سومرا دابل بيت ا در صحابه اور غلمان فرنش سعے بنرید اور اس کے اعوان ہیں اگر امت اور خلمان قریش سے سىنى متعارف دورحقيقى لينة موتواب كسينيكوئى بورى نهيس مونى ديكمونجارى نتريفٍ-رحدایت دوم ، بخاری ومسلمه نفر دوریت کی سے کدایک مرتب حصرت ام ات المومنين سف پيغهضراصلى الله لمديه وسلم سے وض كى كهم ميں سے يہلے كون آت مے گی بھنے ہے کی رحارت سے بعد کون پہلے ہم میں سے مرسے گی ارشا وموا کے الحو لكن يداً ايعن تم سي سع جس كا فاتهد لمبا بوكا - يُعربي سيا ن ايك لكرى ليكرلكيس اتهه نايين اورمس كا التهدسب سعلب كاو ه حفرت بى بى سو ده تعيس محمر كفوت مے بعد حس بی بی کا انتقال ہوا وہ بی بی زینب ہ*یں اسوقت تا م صحابہ اوراہل ہیت پر* نی برسواکه درازی وست مصمراه وا دومش وصدقه بنی جوعفرات زمینب مین بت یا بی مباتی تبی سویباں عذر کر وکه قبل وقوع اُ سکا علم کسی کو نه تباحثیٰ که رمسول الشهر صلی امتُدمِلیہ دسلم کوہبی اطراع نہ حتی ورنہ خلطی پڑمتنبہ کرنا آپ کا فرص منعسب نہا-حفرت آبینے دیکہاکگی مرالفاظ کسطیع اپنے معنے حقیقی سے منوب موکر معنے مہازی ستعاره کی طرف سنعلف جونی بیر کها را طول بیل ا و دکها ن مدقد وحديث سموم عفرت خاتم رسالت عديم التحيية حفرت فتمان سے فرماياتها اي عثمان المثر تعالى بتحجه أيك كرية بهنا عُركًا منا فقين مرحنيه عيا بين مكرتم مركز ام كريته أو نه ممارنا- ببهات مک که جههست ملاقات کر و تقیینًا اس کرسے سعے ، دوخل نت نبی جوہوی **ہوئی کہا ں کرت**ہ اور کہا ں خل فٹ رامنٹ رہ ۔ رحل بيت على ارسول كريم عليدالعلوة والشب برسه ابل ميت كي خون يس ايك كيراكما موند فرال راليه - با تفاق عد أبن دومراكما شرسه - كها ن ديوان الايعقل اوركهان انسان يعقل-رجيب بين بلنجيم مخيرمار ق من فرايكه ايك مهناز لا مكه ومرم كعيديس وزيع مه يُكامِنَّ حرم کی بعومتی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کرس سے دیے ہوئے اسے یہ منا ان یہ ری معلى كيا تع ي مهندا مى يها ل مرادسه - نهيل نهيل عبدالله بن ربرى تبدأ بین الحرمسے یا سی خروری مولی - بس احتمال بیے کروشق سے ایسی سبتی مراسی ہو

خاص سکے ہمزگب بسیعے۔ رچوا ب و وهم ) مدست سامیس عنگ کا نفا آیا ہے جس کا ترحیہ کے فلی سے علی کانوا رياس الفاظ مدليث يربي فيسنن ل المنازة البيضاء شرقى وستق مكالعلى يرترم بوكا دمشق سے مشقی مانب میں مغید ورمحل کے پاس اگرے گا۔نغتہ حزافیہ لیکر دیکہ وکہ ہند کرسنا جسیں فادیان دہمل سہے دمشق کی مسرق مانب پر واقع ہوتا ہے انہیں۔ (جواب سوم) بن مام کی روایت میج کوبیت مقدس پراتارتی ہے۔ اورسافظ ابن تستسير فرمانة بيل كدمبعض روايتول سيصعلوم هوتا ہے كه ننزول ميسے اردن ميں ہوگااور بعض روائیته کا به نه شام ہے که و ه مسکر سامین میں اگریں گئے۔ بس تعین مقام میں تر دوہی <del>تردوی</del> ر حواب جهارم ، ننزول كالفظ اس امر كامقتضى بيمكران مقامون مين مليح كا أنامها فراما مور پر مہو گا اور بیا نمکن اہے کرحصزت مرزا صاحب یا ان کے بعد کوئی انجا م*ا می نشین کسی* وقعیت و فاں جا اڑے ۔کیونکہ مایب کی جلہ کا رگذاری منے کیطرف منسوب ہواکرنی ہے۔وج منته وي وشائع الحياب عليه ووفرت توسك كندمون براته ركمنابي فام سعنے برمحول نہیں ہے ۔اس لئے کہ فرشتے قیامت کے دن کے موا اور دیوں میں کہ انسان کو نظر نہیں آنے نومینے کے ہمراہی ملا ٹاکھ مربشر کوکیو نکرو کھائی و جب انفسل وخاتم رسل کے با برکت عہد میں کسی سے فرست تو نکو انکی اصلی صورت پر مدیکہا توہالا سیے کے زمانہ بیں ہیں اسکی کیا۔ امبیدہے۔ بلکہ دوفرسٹ توں سے دومرومرا دہیں جوملکی پیٹر ہیں اور پی صبح سے کیونکہ نخاری شریف کی روابیت میں ملکی کئی کی جگہ رُجُ لُو ہی وار د ہے اوروه دومردالله الكراعلم بكمان عاجر حفزت حكيم مولوي نؤرالدين صاحب ببيروي اورمولوي عبدالكريم صاحب سيالكونى ميں جنگ كنهوں پرمليج موعو دسنے اپنا نا ننه ركه كرنسزول فروا ہا، یعنی دینی امورمیں به دوصاحب حفزت افدس مرز اصاحب محمعین و مدو کاریس -قال - جركافرائح سانس كى بويائيكا مرجاوك كادرسانس اكا حد نفرك يهوينج كا-اقول- يه مديث بي مركز ا بي فا مرصف بد محول نهي به كيا معا ذ التدر عفرت مسيع نامری کی سانن زهر لی بهنے که دور دور اکس متعدی **بوکرعالم میں ایک کہرام میا بی گئی د**ور اگر بخاطر منتی عی نعور کی دیر کے لئے فل ہر معنے پرحل کریں تو دو بہاری اعتراض ایسے

یہ مل اعتراض - بعض مدینتوں میں یا ہے کہ معیلی ابن مرم نشکر دمال پرمملہ ورموں نین یسے سانس و آبلے کولٹ کر د جال سے قال دجہا دکی کوئی منزورت باتی نہیں رمتی دوری یف دسنان کا کام دے گا وہسر برا اعتراض - صحِع مدينة ب مين <sub>أيا</sub>ليه كرحفرت مبيح مّتل دجال كي مهم مي*ن* كُكُ كُمُ كُلِيكُ أنبروى نازل موكى العصيلي بهت جلدائني قوم كوليكر ولع بند لموجا و-اللو ہے ایک قوم ایسی بیداکی ہے کہ جن سے کسی کو عبدال وقعاً ل کی میال نہیں۔بہلاا یسی ملن كافركش واليكومح صور مهوسف كى كيا حاجت بوگى اسكى ايك نظرجسكي سانته مبوا قا تل كفارنكي بو في ہے اُک کی مرح منا لغین کو ہسے کرجا شے گی ، وراگر بالا یو معمار می کیکا و سے سانہدایک سانس لگاشے توسیے سب مركردم بريس فيا ہومايس سے علك بيان سانس سے مراديا تودكا ہے جس کے انرسے مخالفین اسلام کوموت پرموت آ ہی ہے یا اس سے نطق وگو یائی مراد ہے منیں میسے وعیسیٰ وفنت کی مُرِز ورتظریر و دلائل قاطعہ سے سا رسے ا دیاں ہلاک ویا مال کودیکہ كئے فتى كا رعب ايسا جدا ياك تمام مخالفين اسلام فالب ہے جان كيلوج ہے مس وحركت روكھے را مرده بین انہیں *جان نبہیں*۔ تال اب به جبرت ہو کہ امام مہدی موعو داہی کوئی نہیں ہئ د عبال کوئی نہیں آیا۔ اور قادیا نی شی حس کی کتا ب الله اورمنات میں خرکوئی انتا رت ہم ندبشارت بیر کہا ں سوائیلے۔ فول - آئی اس حیرت پدیجه حیرت و مبال اکبر کاخروج بڑے زوروں سے ہوڈیکا حرمایں ا سوائے کو دی کمک ایسا نہیں کہ یہ وہ ں جا کرفتنہ دجا لی نہ بھیلا یا ہو- مہدی موہود کے سلاموسيغ جوميفينكوئما س كى تىس مرى نهيدى كى تصديق ميں نيڪے بعد قركم بدری موتی جاتی ہیں سیعیت کا ثلبوت قرآن سے بینا ہے توشہا دت القرآر بع انصاف سویٹرمو اورسنت نبوى سےاس كا البات منفورموتوصىل سننخصوصاصيحين كوليكريم واوراس مجدد وسيبح وقت كح تنيس ساله كارروا في كواس سے تعليق ومقابله كرينے جا وُتوانشا والله نغالیٰ رفته رفته بیجیرت زائم مهوجا نُرگی آپ کا بیخیال که مهدی اور سے اورمیح ادربالکل ایک مطمی خیال ہے ابن ماجہ او رحاکم کی اس حدیث کویٹر سوار مرکب کی کا تھیسٹے بینی عدیتے

سداکوئی دوسر مهدی نهیں جوسیح اسینے زان کا ہے وہی مهدی ہے یہ عالی شان خطب ب (میحیت) مهدد میت کا جا مع وراسکا ما وی ہے حضرت نعمت اللّٰہ دِلی بینی پیشگرنی میں فرماتی بين سف نهدي و نت دهيسلي د درال + مرد دراته واري مينم والف وحا مسيم و دال ميخوانم + أم أن الدا مي بينم و يعني جسكا نام احدموكا وبي حهدي وبي عيسي س مجهلا بنلاؤكه آج مك مرزا غلام احكه صاحب فا دياني كيرسوا ان جلالين كاليس دميجيت وتبتيج كاكسى سے بهي كبي دعوى كيا ہے۔ دعوى كيساكه زمين واسمان د كلي سيائي برشها وسطح بهي ميں اورقران وحدیث بلندا وارسے که رہے ہیں کہ ہمراس کے ساته میں۔ استهم تغيفت مهدى مين كيمه اختصار كي الته وص كياجا ستي مين حا نا عاسية كر ممذنين كااتفاق ہے كه دمدى كے باب مير حبقدراما ديث وارد ميں ايك بهي ايسي نهيں ہے درتب صحت کو پید نی کر عتقا دجاسے کے قابل موسکے کوئی موصوع سے اورکوئی ضعیف ابن خلدون سنداربير محدثان ومحققان بحث كيدوري ومدسه كمصيحين (بخاري ومسلم) ميراسكا مہیں بہتنہیں کتا - محدثوں میں جرحفزات امام المحدثین کے فقیصے یکا رہے ما میں ایکی اتی قری بلری کتا بول کا اس واقع مصحفالی مونا اس بات کی صریح ولیل ہے کرو و بزرگوار وں ۔ مهدى كى احا ديث كو بإيهُ اعنبا رسے ساقط سجها اور دوسرى ومبدا بحے عدم اختساركى يہ ہى بہتى ہے کہ انیں باہمی تعارضات کے علاوہ آیات قرآنی واحاد بیٹ صبیح سے معالفت مکترت موجرو ہے ہا سے ا ہرین کمس بیا ن حق سے ہرگزا کا رمونہیں سک اکمولوی محرصین مادب بنا لوی سے جوابك فهرست سركارانگريزي مين خفيه طور بريش كي سبعاس كاببي بي منتا رسيك وه مهدي كي مدینوں کو ہے صل وموصنوع مانتے ہیں، درخونی مہدی کے تانے کے فایل نہیں۔ابہتر کہا ایک امرفال منوریه به که محدتین کاکسی مدین کوصیح کسی کوضیف کسی کوموضوع کهنامرن راويون كى جلغ برموتوف سے اگررا وي مدين راستبار نكلا تواس مديث كالاميح ر کھا اور اگر داوی میں کیم صعف یا یا تومدیت کا نام صعیف رکہا۔ اور اگر کا ذب وصل عمریت معلوم ہوا تواس مدیث کا نام موضوع رکھ دیا۔ گمران رہے سائنہ یہ احتمال ہی تعلی طور ہو ساته سانبه بهد کرد کرملان فصیح سبمای در مقیقت ده مومنوع مو- در رسیم ضعیف ووضوع مشهرالیا ب وه واتنی میں میرے بحلی اور بیٹیگویوس کی صدینوں مراکب عدى بات يه بوكر كسى وقت مين أكا بورا موجا نا أكى صحت كا يك بهارى معيارمواكر كم

كوورتون كم نزديك وهضيف بى كيول نهول اس ك كديك عالم كے روبروآ فرا نصف النها محجيرا المخاطبي ايك بالنفياف مرو بلكها يكمتعصب مروكوبها أيح سجأ ماشن برمجبوركريا سطه اود اس بات کا افراد کرنا لا زم ہوجا یا ہے کرجن لوگوں نے را ویوں پرجرے کیا ہے فی الحقیقت اس میں غيرهيب بين نفينيا مصوكاكها بإسبعه وراس بين ايك كتبة يهي بيك انسان كيسابي ورم كومو گرنطرن البی اکثرامور دینی و دنیوی میں اسکوراستی کیطرف جهنکا دیتی ہے ۔ درسپے سے بو لیے لگا ہے۔ بس ایک محروح غیرمادل کی میشکون کی صدیت جب علی عین الماس روز روش کیرح بوری مومامے تودیکہ خوالوں کوشہا دت دینی پڑے گی کدرادی نے اس مدسین کے بیاں میں راستی کو کام فرمایلہ ہے۔ ہماری اس تقریر کا خلاصہ اور سب لباب یہ ہم کہ دہدی کی اما دیت جنبک وقوع میں نالویں اورکسی مٹی کی صداقت پر مخبرصا دی کی میٹیگونی سنہادت ندی ہم کو محتمین کے ساتهه بوراتفا في دوراً ن مسے كامل صن طن ہے۔ حضرت وقدس مرزا غلام احكر صالحب كي جهارت امدميميت كے دعوسے برحس قدرنشا ن فل مربود كراور مخرصا دق عديدالفدواة واسلام كى ياك بيشكوئبال حبقدرانكي ما ئيدمين واقع مهوئين الحكا استيعاب اس مختصر سالدمير كم واقع مهوئي مالاياد دك كله كايترك كله صرف ايك مديت كه ذكرير اكتفاكية بي- وصوطف اات لهدينا أيستين له تكويامن زخلو اسطوات والرض ينكسف القري ول ليلة مورمضان وتنكسف الشمس في النصفينة رواہ الدارطنی والبيهقى - يعنى ہماسے مبدى كى ائبد وتقدديت كے ليے وون ن ن مقرر مينور جب سے زمین واسمان ببیدا کئے گئے وہ داونشان کسی مدعی سے وقت ظہر میں نہیں ائے ا وروہ یہ بین کہ مہدی کے ادعاکے وقت میں جا نداس بہای رات میں گرمن ہوگا جواس کے خسوف کی تین را نوں میں سے پہلی رات ہے مینی نیر للویں رات اور سورج اس کے كريهن كے دنوں ميں سے اس ون كرين موكا جو درميان كا دن ہے يبنى المبائيك اليكاكو-يه ايك ايسى شا ندا را ورمقيد رنشروط مختلف متعدده ميشيكوني سبه كركمي مغتري ديارسانكا ما تهد البريهوي نبين سكتا - يه آسماني نشاني وست بردا رماي كيون سے بالكل منزه سي بہت سومعی مهدی موعود گذرے مگر مونکہ راستی استح ساتہدنہ ہی اسلے مخصار ق

مىيدارىمىلۇة دامىلام كى اس بارىك وفايل قدرىنىگەنى كىمىمىداق جنىنى سىمىحدوم اورجهو مے کہلا کے اس کے بنا میں صاف اتبارہ ہے کہموٹے منتسبوں کو ہرگز ہرگزیہونت نہیں ملے گی۔ تیرہ تلو برس کے بعد *حفرت اقدس نے بھی با*لہام الہی دعو لیا که میں وہی دہدی موعود مبول کہ حسکی لبٹا رست رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ علما نم وقت اس کے روو ککذیب میں کھوط سے مبو سے اور اکتبالا بميباكه وه آساني نشاني وجمو سط وسيح كم لي معيار ب كبال ب الحديث رأسس وعوب كے جو تحف سال سلام تي تيره سولاره ماه رمضان مين حسب بشارت احمدي غلم احمر کی صدافت پر آسمان سے منہارت دی تیرمویں رمضان کو حیا ندگر مین اور اعفاسيسوس دمفيان كوسورج كرم جولهز وسستان دورنيا سيج تمام مندد ومسمان س واقعدی شامدیس - اورسارے اخیا راس واقعہ کے ذکرہے بھرے ایمرے ہیں - آج کوئی مورّخ و منجر ہے کہ ہمیں بنلا سے که زمان سابق میں کسی معی مهد وبیت سے زمانیں اس قسم کاکونا وفسوف بہیت کذائی ہواہے۔ مرگزنہیں بتلا سکتا۔ بہس رومے از بین کے جملہ اہل اسلام کی خدمت میں ہماری سے امیل سے کہ ما ن وزمین کی ربتدا فی بیدایش سے آج کک اس کے با وجودکہ بہت مرعی مہدومیت گذرے مگر مجھی ىمى زمانە دوركىي مدى كى صداقت مىس يەكسون فىسون كى جلىل القدرىنىگلو كى داقع نہوئ اور ہے حصرت اقدس کے دعوے پر روز روشن کی طبے ہوری موگئ جس کا اٹھارکسی یہوسے جیزامکان میں نہیں ہے توکیا ہے لوگ دوسرے مدعیوں سے برابراس معی کو بی کا ذب ومفتری کہنے پرجراًت کریں گے اور یہ فیصلہ سناسنے مجھ مجا زموسکیں گر كه كالسُّر جل شايه سن إسكو دعوس كل ما سُدى مكر د جفيفت وه جعومًا اورا فترايد وازمي-ا کا ایمان ! مٹارو با کرسول مرگز اسکی ام<del>ا ق</del>ینهیں دیگا-اب یہ عاجز دیک اور نا زک و ما برحفظ اورما بل مؤرا مركى طرف ابل علم كو نزجه ولانا مع كرجب عالم النيب والمهادة بے حصرٰت آفدس کی صداقت میں خاتم المرسٰلین صلی التُدعِلیہ وسلم کی اس پاکسٹیکوفی اس کے فل ہرانفاظ میں نہایت صفائی کے سائنہ پوری فرائی توال ہرمومن کواس اعتراف کے بغیر کیہ بھی چارہ نہیں ہے کہ ابو داؤ دکی موہ صدمیت جسمیں ذکر ہے کہ بہدی کا نام میرے اور اس کے باپ کا نام میرے بائیے نام مبیا ہوگا اور وہنی

فاظمدسے ہوگا اور شن کی اولا دیس سے ہوگا وغیرہ وغیرہ اما دیت جوبظا ہراس مدین کے معارض معلوم ہوتی ہیں - بت طب صحت ہرگز ہرگز اپنے ظاہری سے برمحمول نہیں ہیں اس لئے کا گرفلم البی میں یہ صدیثیں اپنے نما ہری سے برخول موتیں اور مہدی بیغیر اور انکے باپ کے ہمنا مراور بنی فاظمہ سے ہوتا بالفاً ظاہر نظین ہوتا تو علام الغیوب ایسی اسمانی جوانسانی جوانسانی جا لکیوں سے بھی پاک ہے ۔ ما شا وکلا غیر شخص کی ائید و صداقت میں فالم بہنیں فرما اکمیا کوئی کہدسکتا ہے کہ اس میٹیگو کی کے حاشا وکلا غیر شخص کی ائید و صداقت میں فالم بہنیں فرما اکمیا کوئی کہدسکتا ہے کہ اس میٹیگو کی کے خطہ ورکے وقت (معا ذالتہ است خفر النہ میں اللہ کو اللہ کو اللہ علی واللہ علی ہوئی تھی کہ بہر کے وقت المحدید ہو جھے ایک غفری کذاب کو اسکا وارث نبا ویا ۔ فقع الحالک عند اللہ علی میں اپنی المحدید میں اپنی المحدید میں اپنی بھی اس کا جو اب حدید تا اقد میں دیوا کوئی کے حصد وہ مم اور مولا نا مولوی سے بوجی وجیل وجرا کی امر سے کا میک المحدون اور سوا دالسبیل میں ایسا مدل اور کا نی وشانی ویا برکو پہر کسی کوچوں وجرا کی الم بہر سے معامل المعرون اور سوا دالسبیل میں ایسا مدل اور کا نی وشانی ویا برکو پہر کسی کوچوں وجرا کی الم بہیں مصر منظور بہو دیکہ ہے ۔

قال - نعسه مسیح الدجال کا بہت مدینتوں میں وار دہے دنیا بخیر میچھیون میں آبا ہے کہ واسنی کہد کانی ہوگی دوربعض ردایت میں بائیں اور دونوں آنکہوں میں گاڑکالغظ لکہا ہوگا سرشنحص سالمان اسکو بٹرھ سلے گا بڑتا ہو باان بڑا۔

ا قول - یه رساله مختصر و جال دورهه دی دور و ابته الارص یا جرج ماجوج کے تقد کا مسمل نہیں ہے (ازالہ دو مام) دورمولوئ سید محراص صاحب کے رسایل اس کے حا دی میں یہاں صرف میں دو با تیں پوجینا موں کا گرواقع میں دجال کی آنکہ کا نی ہوگی توکیا دیکھنے والے بہی اندھے ہی ہوں گے کہ ایسی فل ہر ملا مت کے ہوسے پراُس کو ابنا فدا مان میں کے دوروس کے کہ ایسی فل ہر ملا مت کے ہوسے پراُس کو ابنا فدا مان میں کے دوروس کے کہ ایسی فل ہر ملا مری سے بے خبر موکرا کیا ان ہے آئیں گے۔ میں کے مورا کیا ان ہے آئیں گے۔ میں کے دورا کی ان ہوئی کا می رہنا نی پرک - ف میں دو بال موعود مورے پرفرت کی خلاف بی کا ہری امنا ن و ابنلا کے منتا کے خلاف بی ابن مینا و جرا نموری و مورے پرفرت کی دول موعود مورے پرفرت کی دول موعود مورا کی موال میں دوبال کہتے ہے تو ہر کریا وجرائی کہ ان موال میں دوبال کہتے ہے تو ہر کریا وجرائی کہ ان موال کو میں ان کی بیتا نی پرک - ف بروجائے دور میں کے دوبال میں دوبال کہتے ہے تو ہر کریا وجرائی کہ ان موال کو میں بیتا نی پرک - ف بروجائے دور

عرفارد ق کوتم کہا نے کی ضرورت نہ بڑتی اوراس باب میں حفرت جا برکا مخالف اس تحریرکو دیکھ کہ تھدای کرلیتا اورجب کمہ کی راہ میں ابن صیا د نے ابوسعیہ ضدری رضی الٹر ہونہ سے ورد دل کے متا مسلما نول کی تکارت کی تھی کہ سلما نول کو کیا ہوگیا ہے کہ جبجے الد قبال الدقبال کچارتے ہیں صالا نکہ رموانت کی تھی کہ سریت ہوکہ د جال کمہ مدینہ ہیں د اخل نہیں مہوگا میں مدینہ سوآ تا ہو الور کم کم کا قصدہ ہے اور آنحض تصلیح نے فر مایا ہے کہ د جال لاولد مہو گا میں صاحب اولا د ہوں اگراسکی کمہ کا قصدہ ہے اور آنحض تعلیم مو تا توحف او بور این صیا د کو بیٹ نی پرکافز کا لفظ ملی فلم سے لکہا مہوا توحف او بور سی میں کرکھی جو نسکا بیت اور ابن صیا د کو د جال کہتے تھے انکو اس بات میں بڑی سے ند ملی آئے۔ بہائی نجان اور صحابہ کرا م جو ابن صیا د کو د جال کہتے تھے انکو اس بات میں بڑی سے ند ملی آئے۔ بہائی نجان اور صحابہ کرا م جو ابن صیا د کو د جال کہتے تھے انکو اس بات میں بڑی سے نہ ملی آئے۔ بہائی نجان اور سے سہدا ہو تو کہتے ہیں کہ اس صورت و نبتری اور پیٹا تی سے نی طفت و شرارت فرکہتے ہیں کہ اس صورت و نبتری اور پیٹا تی سے نی طفت و شرارت فرکہتے ہیں کہ اس صورت ہیں ۔

قُلُ -بِرِ دَمِال آسمان سے کہے گا با نی برسا بانی برسا ٹرگا۔ زبین کو حکم دیگا وہ غلہ اگا ٹم گی مارے گا جلائے گا اور زمین کے خز النے سب اُس سے لاتہہ رہیں گئے اور خدا ٹی کا دعویٰ کر گیا دغیرہ وغیرہ لخصاً وملتقطان -

ا فحول - وبا منرانتوفیق جانیا چاہیے کہ پرور دکا رہا کم نے اسے رسول اور اس قررتب وصیفے جونا زل کئے اسکی علت غالی کیا تہی صرف بھی کہ دنیا ہیں تو دیہ جھیلے شرک دور ہوائی املا رکلمتہ النگر کے بے لاکہوں برگزیروں نے اف م اصام کی تکلیفیں مخالفوں سے اٹھائی امراسکی تین میں کہی سستی نہوئ وہ لینے کیا تہی اللّٰہ نغالی کی ذات وصفات میں کسی کوئز کیا بن کا کر سانا غلہ کا اُگانا وغیرہ و وغیرہ میں اسکے خاصہ ذات باری (ارنا جلانا روزی کا دینا پانی کا برسانا غلہ کا اُگانا وغیرہ وغیرہ میں اسکے غیرکو گووہ نبی ہویا ولی ساجھی مت مضہراؤ - سارا قرآن اس کے ذکر سے مجمرا پڑا ہے ۔ اور صدینے ولی میں اس کابیان جا بجا موجود ہے شرک وہ گری بلاہے کہ جبکا ارزیجا ہے ۔ اور مدینے ولی ساجھ بور کہ تمان وزمین مصلے نابع ہوں اس کا ہرا کے تم کا تقرف اپنی اب میں آئے بوجہ کا کہوں کہ آئمان وزمین مصلے نابع ہوں اس کا ہرا کے تم کا تقرف اپنی ولی سکے موت میا سات اسکے فبصنہ میں ہوں بہشت دو زخ ہو . ت ذکر ت ورنام فرائن اون کی امر معیوب ہے جل سکے موت میا میں ۔ پس اُرائسس سے فعدا فی کا دعو الے کیا توکیا کو ای امر معیوب ہے تدرت میں بائے جا میں ۔ پس اُرائسس سے فعدا فی کا دعو الے کیا توکیا کو ای امر معیوب ہے تدرت میں بائے جا میش بیس بائے جا میش ۔ پس اُرائسس سے فعدا فی کا دعو الے کیا توکیا کو ای امر معیوب ہے تدرت میں بائے جا میش ۔ پس اُرائس بیس اُرائس سے فعدا فی کا دعو الے کیا توکیا کو ای امر معیوب ہے توکیا کو دی اور کیا کہا کہ دورائی کا دعو الے کیا توکیا کو اگر اور میں ہوئی ۔

بحض منکے مولوی صاحبان جنکا نام بینا ماسپ مقام نہیں ہے۔ نہایت دیری سے کہنے ہیں کہروگا عالم الک للک تہوڑی دیر کے لئے دعال کواگراپنی خدائی دے نوکیا عجبے۔

ایمی مفرت آیکوبتارت موآبکا دجالی علیه ما علیه میالیس پرس یک فل مرحدیث کے روسی فیدائی

مانچه بیگذاش رکھتے ہیں کہ جس سے بھاری نوجید کی یاہ سے اس شرک کے بہاری بتہ کو بہاکو در

مانچه بیگذاش رکھتے ہیں کہ جس سے بھاری نوجید کی یاہ سے اس شرک کے بہاری بتہ کو بہاکو در

چھینک دیا اور بھیں یہ جا ایت دی کہ ان حدیثوں کو ایکے فائے جی معنوں پر حل نہ کرنا ورا تہ توجید باری

عزاسمہ می سے بڑھ سے موجائے گی اور قرآ لی کھڑا جا ویہ نے کہا کیا ۔ لازم آئی کھا آیا دہ مرفش گیا گئی ہو۔

مور قدم وسی کے لائق جے یا رجال کی فر فمی لقب یا منے کے لائق ۔

موسام برق من وی سه با در جی به را ن درین کاجراب بایشاست و تمامون جنگو مرقی نشیدت اور انکیم آمراع از بات و ناشه حدایت میسیم اس در بیم علیها انسلام بر بینی کرت مین سه

ا فول - انتبات دفات سيح مين آب المن بها درى وكمنا في اور من دلائل واضح بنيك

راب و فات مفزت ابن مربیم کے جواب ہیں ہ<u>ے ا</u>مید رکھی <del>گئا حضر ت</del> اقدیں امامر زمان کیے سات دلائل قرآنی چودفات میریج ابن مرم <sup>ا</sup> برحریح الدلالت ہیں اسکے رد وجواب میں منشی *معاحب یول بیٹھے* کہ يرحيني في يون رجه كما به اورشاه رفيع الدين وشاه عبدالقا دسن ووس لكهاب توفى كا يعض برلينا يهان سبع موضح القرآن كي تخرير سبع وغيره وغيروا قوال جو سرا سريه سرو بإمين أن پر مرماوره قرارنی سے انوا ف اور صیح نجاری جرتام مسیاح میں اصح الکتب لی لَيُ ہے،س کی تفسیرسے اعراض فرمایا گیا ہے۔ منتی صاحبے یہا رکوئی ایسیٰ بات پیش انہیں کی حیر کا حواب ماجزے اسی رسالدمیں ندیا ہوا آلا ما اللہ اخلال جند بائیں ہیں حبکا ذکر ایپے محل میں آئوگا۔ فال - اوروفات قرآن اِک میں تین معنوں برا یا جا ایک موت دوسری خواب تبیسری رفع مبیر فالمها ترفيتني وراذقال الله ياهيسك اني متوفيك-إ **قو**ل- اس بيان كے پيلے آئي ترفی كا مينے نوم *لكوكر بير كہاہے كہ اكث* سے نزویک فلط ہے ایکی للک در پردہ آپ ہما ری تا نید کرر دمتوفيك كاسف رفع موتورا فعافى كامضك مهوكا-أنْجوواً لِغ كرار ں رواج دیکرخیرانوام می*ں قرآ ت کریم کی فطرت گوگھٹا سنت*ا *وراکی جگ*نم اقوالله خداس وروف اس ورو-مرب حضرت توفى كالمعن حبكا العل الله ودفعول كوئى دی در افرادان بونوسوا کے قبض روح کے کسی اور معنف میں میرنه بہیں آیا نیندہی ایک قیم کی موسی ہے اس م كنة بن النوم اخوا لموت -مكى بحث البط بها مويلى مع ملافط مهود اور - ومَا جَعَلْمُ اللهُ مُروَ قَدُاكَ الْمُ متدلال پرعوجه ح کمیا ہے اس سے آپ کی مہددانی معلوم موتی ہے اور نزعم خودجمقا نقل کئے ہیں سے ہاری مائید کلتی ہے۔الحربلت علی ذالك رع عدوشورب خَوْرَی زندگی وجیزی عیارت نقل کرے بڑا زور ونا زکیا ہے ہم اس کے د اجب اتباع سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسام کی بات ہم کسکو احترام کے قابل سمجہ مال شا نبوى يربيه عن جابرة السمعيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

مِّلُ أَذِيتُمُوْبُ بَعْمُوْبِ مَنْ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ م قُومُ بِاللّهِ مَاعَلَى الْدُرُضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْ فُوسُلَةٍ يَأْلِي عَلَيْمُ امَاعَةُ سَنَةٍ وَقُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وهی کیت کے روا کا منسب لی حفرت جابر سے روایت ہی کہ سنا میں نے رسول استہ صلی اللہ م علیہ وساسے اپنی موت کے ایک ماہ بہلے فراقے تھے اے لوگوتم جہتے تیامت کا حال بوجھتی و درایا بہر کدار کا عام اللہ کے سواکسی کو نہیں ہے اور میں اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کے کو فی ایسا مخلف برینیں جو الکی سو برس گذرہے اور وہ زنیرہ رہے ۔

مار انتی ما حب فرک کی من فرک کی سے سے گریز کرک ہو جاد گذر م کو ترم کرتے ہیں میں میں اس منتی ما حب فرک کی ام مینی کر رک کے اگر مقول تما میری و صب کہ تام مینی برگذر جگے یا موج کے یا فرون او لے میرے پہلے سے گذر کے اگر مقول تما مرے نہیں موج کے یا گذر چکے ہیں تو کہاں ہیں۔ آپ کا جواب ہی ہوگا کہ زمین کے نیچے ہیں جھرت میں مراف کے ایک میں موج کر اور میں کہا ہے کہ استعمال کے جواب ہیں کہ اول یہ کا میں کا ملم کہاں تھا۔ اسلام ہے جو گہوا ری ہیں کیا اور اسوقت اکو ایک کرا کرا کے ایک کیا رائے کے استعمال ایس کیا میں کہاں تھا۔

فال - دوم پير نمار پُرْهَا عالم بالاس كوني امرمال نهيس الخ -

افول - تن تنها آسان پر نماز براہ کیے سے مرمود ف کی تمیں ہرگز نہیں ہوتی اس سے کہ انبیار علیہ اسلام جس طرح امرابی کے بجا آوری کے بے مامور میں اس طرح امرابی کے بجا آوری کے بے مامور میں اس طرح امرابی کے بجا قرن ہیں ہے کہ نما زمر فتح ہیں ہوا کر قائم ہوا ہیں کہ بار مرفوع ہو کر بی نما زیر اگر مان بہی لیس کہ آسان پر مرفوع ہو کر بی نما زیر اگر سے بین تو اسکا دوسرا پہلوج مراست فازی اسکی تکمیل کیونکر کرتے ہوں کے ملک نصاب کی عدم است طاعت سے لازم نہیں آ اکتبلوغ انجا ذکو قائم دون سے ساقط موجائے اور مداست خلتی ایتا الزکو قائے بی ذمہ وار نر میں اب بتلاؤ کے منا زاور زکو قائم کے احکام ملا مراعلی میں کسکو تعلیم دیتے میں منتی صاحب وہوا جوالدی کے مور مرکز کر دیا ہوالدی کو جرماح میں سے بعد منصوص قرآ نی کیے عدا اس اور امن کے مورس ترک کو دیا۔

کہ سرحن سلوک دخدرت میں امیز قیر ب سادی ہیں اس کے لئے کوئی نفیا ب نہیں ہے بین خزت میں جو بر خفرت میں جو بر خفرت میں جو بر زندہ تہدیں کس طرح آسمان پر تشدیف کھکڑا کی خدمت کے سے جو رہا تھا ہے کہ دھیں ہے اعترامن کے داقعی ہے اعترامن نہا بہت صعب ہمارے مغالفین کو اس سے ڈرنا ہی چا ہیئے۔

مولوی کرم ابی صاحب اللقب المنتی نے جبہ سات دلائل قرآنی کو جنکوامام وقت سے موود نے نصاراے کے فعداکی موت پر بیش کرکے اٹا دعجت کیا تہا لکبہ کرایسے رطب دیاس جواب دیے بن پرصد کا اعتراض ہو سکتے ہیں گر سیس آیا تا تا فرقانی جوفات سے پر دیلی قوی ہیں آئی ذکر آک نہیں کیا میں نے کبھی نہیں دیکہا کہ مہارے مخالف بہائیوں سے دلیل قوی ہیں آئی ذکر آک نہیں کیا میں نے کبھی نہیں دیکہا کہ مہارے مخالف بہائیوں سے ایک نے بہی فاتم النبیتان کی آیت کو لیکر کیجہ کجت کی مہو وجہ بیر کہ آین کریمہ آئی ساری اعتقاد کی اور ایسی گرہ دیگرہ سخت کی مہو وجہ بیر کہ آین کریمہ آئی ساری اعتقاد کی اور ایسی گرہ دیگرہ سخت الجبن تارو پودکو ایک قطع و برید کر کے جو الہمیں جہونک دیتی ہے اور ایسی گرہ دیگرہ سخت الجبن میں میں نہیں سے مارف قرآن سے بیان مولانا مولوی عبدالکریم میاجب سالکو فی کو تو براس باب میں کہا ہی جہ نظر سے وحود کھ ذا۔
ماحب سیا کامو فی کی تقریراس باب میں کہا ہی جہ نظر سے وحود کھ ذا۔
ماحب سیا کامو فی کی تقریراس باب میں کہا ہی جہ نظر سے وحود کھ ذا۔

و حقائد و رسوم تام ابل الل مكه ومدینه میں جمع سور ہے تہے۔ ادر میر سرایک ندہب ہرایک خیال باطل اور ر ذیلیت كا استیصال علمی وعلی طور بركر کے خدا تعالیا ہے دكہا دیا كه قرآن خریف كامل و كمل كتاب ہے -

علمى طوريه تومذامب بإطله كايون فيصله كبياكه قرآن كريم مييره ينحج تمام خبالات بإطله وراعتقا وانت فاسده كا ابطال اور مدلل جواب ديكر قرا ن شرنفب كو كامل وككل كيا-اورا بنا اقتدا روکهای سی کی می کی می کی صفات میں سے میے کہ وہ سزا ویتا ہے۔ انسام بی دنیا ہے، ورا کسی صفات عدل ورحم سے دومنطبر ہیں۔ ایک عبنت اورایا جہتم ہیوں ا كيا اوراس بات كوعلى هوريريوس وكها ياكد هفرت محرر سول صلى التُدعييه وسلم كى زندگى كو وومعوں پرتقیم کردیا۔ ایکصیوہ نہا جبیں انخفرت ہے کس ہے بس ہے یار ویا ورسخت د کہوں اورمعیبتول میں گھے ہے رہے ۔ مجو کے پیاسے ننعب ابی طالب میں محصور کئے کھنے ۔ ایسے بیا رہے دطن سے جلا وطن کئے گئے اور دشمن اُ سوقت مرا یک طرح کی علیم م عشرت اور ہرام میں زندگی ب رکرنے - نہایت ب فکری کی حالت میں گویا ایک شت میں متھے۔ اُسوتلت جبکہ کو ٹی کا ہری قربینہ اس بات کا نہ تہا اورکسی طرح کی توقع کا سابی كى نېيى موسكنى تى - وعده الى مواكد مومن بېشتون مين داخل كى جائين كے جنت تخرى مزتحتها کا کان بان منتوں میں جہاں دو دہ اور شہد کی زیاں بہ رہی ہیں اور اُن کے سارے فخالف ہرفتیم کے دنٹمن نار میں جہو کے جائیں گئے ۔ یہ ایسے وقت میں فرمایا جب کہ نزا شخص الخفرت پرنستا اوران وعوول كوفف ايك بنسي مجهانا عقار اوربعينه حفرت نوح كي توم کی طرح کلما تو علیه مراج مزقوصه سخم ومنه آب کے دعووں کومنکر مجزن کی حرکات کہتا تہا لیکن اللہ بقالیٰ سے ایسے وعدو ں کوالیا پورا کیاسز اوجزا کا ایسا ٹبوت دیاکه ساری د نیا پر حجت بو رمی مهوگئی- اور اب نیامت تک کسی ایل باطل کوچ<sup>ی</sup> کامقابل*انیکی* مُنْ اورناب نہیں .... سب اہل باطل - مرقسم کے جہو سے عقیدہ والے -حفرت رسول كرىم كے مقابل ميں ہے سے نے نخا افت كا بيٹر المحقايا - ہرايك نے الحق كامغابله كبا- نتيجه كُنا سوا- مّام د شمن - ساري مخا لف قوميں سب اہل باطل طعمهُ نارحرب ہوئی-الرائیوں کی نارہیں تھبلہ مہو گئے اورغدا کے پیچے مومن چنت بچے ہی من تحتیک الاحتصادے ورث ہولگئے۔ اور ولقد کتبنا فوالز ہورم زمیع کے الد کواذالا

يرخ اعدادي العدالين و كروء محد معساق بن كن اورأس سارى زمين قابعن موسی جهان و دوه اورستهد کی ندیان به رسی تهیس دخروج ۳ باب ۸) یه نموینه او رتمهیارتهی آخرت کی جزا و سزا کی- یعنی *جسطرح عق کیمه مخا*لف اس دنیا اً رحرب كا طعمةً مهو رُاسى طرح بقيئًا يقينًا أمس الركبري بعني حبنم كي أكب سمع بهي وارت مو<del>ك</del> او رمبطرج مومن اس ونیا میں اتھی وعدہ کے موافق مرطرح سرسبز اور کامیاب مہو گئے اور اس زمین کے وارث بنگئے جہاں دو دہ اورت مهد کی ندیاں بدرمی ہیں اس طرح مقیسناً اور بلاریب اُس اعلیٰ بہتٰت بعنی حبٰت الفردوس سمے بہی وارث بنیں گھے۔ تؤعزض بيهب كه خداست جويه طريق اختيار كبيا دوراسي ونيابين سزا اوريزا كالسلسد اک مامورمن اللہ کے ہاتہہ سے قایم کیا۔اُس مامور کوحق مجبوصورت بناکہ برخور د اور کامیا : کیا۔ اُس کے مخالفوں کو باطل کامجسر مُت عُقبر اکر اُکامی اورغینے وفضنب کی آگ میں چھونک دیا۔ ادر کلیم اجمعون کو فنا اورنمیت و نا بود کر دیا۔ یہ ایک بین نبوت ہم آخرہ کی جزاا ورسسنرا کا اس طریق عل سے گویا دنیا میں خدا تعالیٰ سے اپنی سہتی کاصاف نبوت دیدیا-اور بجزایک اندہے اور محف حیوان آدمی کے کوئی شخص نہیں جواس صداقت مقد صعیبتم ہونئی کر سکے۔ گویا دینگد نغالی سے صریح انا الموجود میکار دیاہے ۔ لیکن احمق اُسکی آوا زکونہیں سنتا۔ ہی ط زعن سے انبیاء سے جزاء وسزا اور باری تعالیٰ کے وجو دکے ٹبوکو بدیسی کردیا ہے اگر يبينيكوئيان ورتحديان نهومتس ورمير حبيساكه التدنغالي من فرمايا بعينه أسطح يورى نه موتین - تو و ه فوف آتی جس کی به تا فیر جه ان می تمجی بیدا دمو تا یخ ون للای قان میکون ویزیل مهخشوعاده روتے مومه مموویوں محبل فر پُرتے ہیں اور م نکو فروتنی میں ترقی مکٹی ہے۔ والذين اخ اذكروا بايآ زبعب ليميخ وعليمها صاوعيانا اورماوأن وہ ہیں کرجبو فت اُن کے سامنے منداکی آیا لے بٹری جاتی ہیں تووہ کونگر بہرے اندہے نہیں ہوماتے۔ بلکہ خدا کا فوف اور سی ختیت ائیں ہر جاتی ہے ببتیون لن کام سیحلا وقيامًا ابين خداك سائن سجده وقيام بين رات كاط دينة بين تتجافي جنويم عزالمف اجع يدعون ديه مرخو فأوطمعًا أن كى كر ولي والكالم آرام بستروں سے الگ رمنی ہیں نوف دامید سے اپنے رب کو بکارتے ہیں۔ سرومال

نیں جب کہ لحاف میں سے انھے کوجی نہیں چاہتا۔ گرمی میں جب صبح کو ہوا برابر ہوری دیتی ہے۔
کہ اہمی سور موجبوفت یہ آواز آتی ہے کہ الصلوا گاخیر من النومر نا زاس نیند سے حبن یہ
قرارام کرکے سور کا ہے بہت بہتر ہے۔ فوراً جاگ اُ عظتے ہیں۔ اور پیا یہی بین کوچیہ واکر کو جاتا ہے۔
ابی میں معروف ہوجا سنے ہیں۔ انسان جو البلیع عیش وعشر ن کولیند کر ایسے لیا جبرت اس
اوازیں ہے جو دیوا نول کی طرح اُ محکم فوراً مسجد میں نا زکے لیئے چلاجا یا دور خدا نعالے
کی جاعت میں شریک ہوجا تا ہے۔

میں کہ جبکا ہوں۔ کہ کوئی امر اکوئی ہیں۔ سطوت مال نہیں کرسکتی جب کہ کہ وہ امرونی ورصورت نمبل وعدم تمیل کے جزا وسزا کی متر شب نکرے - اور وہ امرونی ایک مقتدر شخص کی طرف سے نہ ہو - جرجزا اور سزا و بینے پراختیار رکھتا ہو۔ بس اس منت العد سے جو نظام جمانی میں ہیں ہیں۔ ۔ ۔ ۔ مہمکی منت کا جو نظام جمانی میں ہی گئی جاتی ہے صاف نل ہر ہے کہ نظام روحانی میں ہیں۔ ۔ ۔ مہمکی منت کا ای طرح ظہور ہے ۔ یعنی دین و نیاس حق کے مخالفوں کو سزا اور موافقوں کو جزا و سے کر آخرت کی اور از اور موافقوں کو جزا اور موافقوں کو جزا اور موافقوں کو برا اور موافقوں کو جزا اور موافقوں کے افتدار اور موافقہ مورو بناکر اپنے حکم کو مقتدرا نہ اور پُر جلال تا بت کرنا اور اپنے امرونی کو ایک باافتدار اور موافقہ سے جا کہ مورد بناکر اپنے حکم کو مقتدرا نہ اور پُر جلال تا بت کرنا اور اپنے امرونی کو ایک باافتدار اور موافقہ مورد ت بین از ل ہو کر سب کے مواد و قبال کی صورت بین از ل ہو کر سب کے اور سیاکہ سب حق کے مواد موسان میں جا کہ جب کہ کہ دوسے کے اور سیاکہ بیاری فلسفی ہی جب کو نہ معرفہ کرنا ہ نظر مخالفیں ۔ نے بھری زبر و ست صدافت امرا لہیا ہا کی بہاری فلسفی ہی جب کو نہ معرفہ کرنا ہ نظر مخالفیں ۔ نے بھری در موست صدافت امرا لہیا ہے کہ بہاری فلسفی ہی جب کو نہ معرفہ کرنا ہ نظر مخالفیں ۔ نہ ایس مورد میں جہاد کو عرضہ طعن نبایا۔ ا

طرف اپنے عام تو کی سے اس طرف معروف ہو گئے کرد و باطل اپنے فلا ہری صورت کے ساہتہ ہی دنیا سے نیست و نا ہو دہ وجائے ہم دعوے سے کہتے ہیں اور مقدس تاریخ اسبات پر گورہ ہے کہ ولا اور بالذات جن جن کوگوں نے سیف وسنان سے اعجت وبرہان سے امورین کا مقابلہ کی وہ اس کے مقابل اور منا سب ہم عیاروں سے ہلاک کئے گئے۔ ہمارے رسول کریم ملم کے ساتھ جن نعماری میہود ۔ کفار مت کیون منا فقین ۔ سارہ پرست ۔ منکر بعثت ومنکر نبوت فوروں نے بلا واسطہ راک سا آپ سے مقابلہ کیا وہ دنیا سے آ کے نا تہہ سے بلا فعس جانئینوں کا تہہ سے نیست ونا ہود ہو گئے۔

اب اس زما ندمین بی اس عظیم اسان محدو حضرت مرزا علام احدّ صاحب قا دیان نے ظلم اور ا بینے یا دی کا ال حضرت محدرسول اللہ صلی الله مولمبیه وسلم کی کا ل اتباع کے وسیلہ سے صیک م میں رنگ پرحبطرح یہلے انبیاء کے زما مذہبی مہوتا رنا دعیداتھی کا نبوت دیا اور دو قہری تا ق سے ضدا تعالیٰ کی سطوت وجورت ولوں پرفائم کی ۔ اور ہربد اور عبسانی اسلام کے دوسکت وسمنوں کوجو مذہب آربیداور مذمهب معی می کلی وکیل اور مجبوبت متھے ہاک کرے آرب دہرم ، ورعبسائی مزمب کاایک ہی مرب سے کام ما مردیا اور ایوں ہوا کر ایک ایک ویدی سیانی ادر برکات کا دعوی کرسنے والاجس کو دید سکاعقا نکدواصول اور دیدک تعلیم کی مجسّم نضد برکها مبا تا تها *حعزت مرسل المتُحرِسكُه مقابل آيا - او رايک طرف بُحيل کاپيروعيسائي ل*ُرب كى صلى اقت وربركات كا مدى - خرب ميساني كوزنده قرار ديين والامقا بليس أثبه كثرا جوا-أدمر حفزت افدس قرآن شرمین کی صدا قت اور برکا ن کے ملی اس مذہب کو زنرہ اور جی فیوم نریب لمنع والع مقا بله محسف تيار بوشى - آخر كا رجيه آتم اوريكرام و ونوں اپنے خرب كى ركات ، در زنده نشان نه دکما سکے۔ زنمیل کا پیروانمیل کی منابعت میں کوئی برکت نه دکھا سکا اوروید کا پیرو ویدکی اتباع میں کوئی برکت اور زندہ نشان اسینے مذہب کا نہ دکہاسکا اور میتنہ کی تلوارمح وون ں باطل ملاک ہو میکے - تو آخر کا رالہام رہا نی کے موافق حفرت اقدس سے بڑی برزور تحدى كے ساته فيصله يوں كيا كر اگرے دو واں مذہب زندہ خداكى طرف سے دورزندہ مزمب میں اور انہیں اس پر نازہے وہ من لیں کہ مجے میرے خدا اور زندہ می قیوم خدا نے یو ب آگاہ فر ایاہے کہ یہ وو بوں حی بیوم خدا کی مخالفت میں تیا ہ اور ہلاک ہوجائیں سے۔ سواگر تم لوگوں کو ويد الدانجيل كي سياني كايفين لهيه الدسيجية موكديداس زنده اورجي قيوم خداكيطرف-

موہرانجیلی خدا سے حی قیوم خدا ہے - اور اُ دھروہ خدا جی کی طرف وبدر منهائی کرتا ہے جی قیدم خطا ہے تو ہم دونوں اپنے اپنے خداوس ہے وکا میں انگو کہ وہ ہم کو ہلاکت سے بچائے اور قرآئی خدا کے مقابل تہاری دستگیری کرسے یا تمہار سے مقابل ہے ہلاک کر دسے - تاکہ انتہا ہے فرم بکا زخمہ نشان مدر برکات تا بہت ہوں - ہم زان دونوں وکیلوں کا جیسا انجام ہوا اُس سے سابا جہان ورقف ہے - یہ دونوں الباطل کے بت ہلاک ہوگئے اور دنیا پر فلا ہر کریے کے کہ ویدیا رہیں کے احکام کے ملئے اور نہ ملئے سے کوئی مزرا ورفا بگرہ نہیں ہوسکتی نہاں اور نہ والی سے ان مذاب ہے نہ اُنکے نہائے نہاں اور نہ کوئی جزار مزام ترب ہوسکتی ہے اور یہ دونوں بالکل مردہ اور بے جان مذمب ہیں۔ جنسے کوئی جزار مزام ناز مرب ہیں۔ جنسے کوئی جزار مزام ناز مرب ہیں۔ جنسے کوئی جزار نہ کی مال نہیں ہوسکتی ۔

الك طرف أعقم عيسا أيت كا وكيل احداس لمندوعوك كا حامي فظيم نباكه من ورحقيقت زندهاورسيا خداسه اوجقيقت ميسويت ا پين سارسد زور- بينى سارلى جان - ايخ بورك بخصاروں کے ساتبہ استم کی تنکل میں مجسم موکرائی ہی ادہر قرآن اپنی تام زیزہ فاقت تی قیوم خابق زمین واسمان ا بری از کی اورغیرفانی خلاکی یکا بذ الوسیت سے سیارے زوروں الوسیت میع کے بلال درکسرصابیب کے مناسب حال تیز بتھیا روں کے سابتہ میرزاغلام احگر ک صورت میں طاہرہوا اور یہ ایسا ونکل تبارجس کی نظیران دو واں مذہبوں سے آغانہسے بي زمان رسول مقبول كے كسى زمان يس بى بائى نهيس جاتى تى - انجام يوم رائك دو اسلام كاقيمن میریت کا مجمریت بفرانیت کاصنم فلم عظیم کی بهیب صورت بینیگونی کے وافق بیدرہ ماہ سخب ترین مذاب میں مبتلاً رہ اور بالآخر اخفاط است شبا و ت حقد کی وجد سے مصرت کا تلخ پیالہ مونہہ سے لگا نا پڑا 🖈 اورایک طرف آریہ مذمہب کا مکیل ویدک وہرم کی مجسم مورت ایخ سارسے زور۔ اپنی ساری عبان اور اپنے بورسے ہتھیاروں سے ساتبدلیکہ ام کی شکل میں مایان موا- ادراس کے مقابل مزمب اسلام کا دکمیل قرآنی تعلیم کاسے مظہرای بوری طالب ردر يورك اختصيارون كے سائته ملو و كر بهوا اور ميا ف ميات الل مرفر وايا كر اگرويدكي شرّباِں دیدکی رہا میں ایشرکی فرن سے ہیں تواریہ لوگ ان شرتیوں ان رما وس سے ذربع سے اپنی مذم یہ کے اس دکمیل کو میرے زبر واست اور قہا رخدا کے بطش شد برسے بجالیں یا میری بلاکت سے بعظ دعاکرکے ویدی مذہب کا حی تعیوم خداکیطرف سے ہونا<sup>تا</sup> بت کریں۔

خدا کے غضاجہ عذاصی نتبیرا سکے اور اُنہوں سے آربیدم میں باطل ہوسے پر ممینے کے لئے نهرانكادى لمهداك من هلاك عن بنية ريكي موجى عندين يرجيب نشان أتي بيرجاس ندد کے انته سے ظہوریذیر ہوئے حبکی آنکہ دیکہنے کی مو دیکیے مبکا دل سوچنے کے قابل مو غوركے یخت انسوس اور بڑسے تا سف كى بائت سنے كەونيا شكے معاملہ میں جوفانی اورزوال ند برم<u>ن ان</u> وقوا ب من اسقد عفور اورجها ن مین کیجا نی سبه کرجسکی کیمه انتها تهیس مگر خدا سکے نشا ون میں بیں عذر کرنا نفاد روح سے لیٹے بلزا هزوری امرہے وراغور منہیں کیجاتی بری بے پروائی سے پس نبیّت ممال دمے جاننے ہیں۔ کیا بدنشان اتہی بنہیں کی بہبیت اک زنان نہیں۔ کیاجت المی بوری نہیں ہوئی اورسے سب الزام آلہی سے نیچے نہیں سکے بیرویکہ سکہوں کی قوم پرکس سے عجت بوری کی یہ بات منسی میں فالیف کے لائق بنیر حج لوگ مارکی ہو کے ہیں اور صدافت کے بیا سے ہیں - وہ سمجہ سکتے ہیں کہ حفرت مرزا میں ا منے یہ کی انہوٹرا کام نہیں کیا۔ آپ خود ڈریرہ ابا انک میں معدایک جاعت مخلص مربد رین کے تشريف كسكي إلاناك كاجولاجونتيت برشيت أنكي صيح ياد كارييلا ألبه بري منت ودتت مع فلوايا اور الاخطه فرمايا- يهي اصل عولا إياما كاسماحب كاسم جواً نكو ولى اعتقا و اوراصلي مذه كا ان الديني عند الله الاسلام سيادين الله ك نزديك مرف اسلام بي ب كهير سوره الله كلبى بے كہيں آية الكرسى عرضك تالم چرك برقرانى آيات اوراسلامى اعتقادات كى اليس بى كلبى موئى م. ، در دیدکی شرقی در مهندوُن کاکونی شلوک برگزنهین تکها جو *هریج در بدیبی شه*ا دت بی سبات کی کهابا با نک صاحب حرو را در بلا رسید مسلمان نتیر ا وراسلام ہی پرمرے - بیختیقا ت ہی چھڑت موجودی كاحقة تى جس ن مام قرم سكهدير دائى جت قائم كردى - يات كرير سكداوگ سلمان كيون بهين مو گئے اور دنیا حفزت افترس کی مربدکیوں نہیں ہوگئی۔ بیکن شعبک نہیں خود بیود ولفاراے مرينه كيمة تحفرت پرببت كم ايمان لامص مالانكدوه الخفرت كو سبيّوں كى طرح بيجا نتتے تتح اور اسلام دعوت ابهى ببت سع الك بين نهين بهرني-حالا كدتيره صديا ن اسلام كوشروع بوشي موكيين سب کا م آست آست اور زم جال موتا ہے اورجب فائم ہوجا یا ہے تو ہر رام اہی دیریا ہوتا ہے۔ كمتل رزع اخرج شفاه فارزه فاستغلظ فاستوى على سوقه مبوب الزراع ليغيط بهم الكفار حصرت وس

یے ساری عرمیں اتنے پیرونہ بنای جوسلیم کذاہے دعویٰ کرنے کے سابتہ ہی بنا لیے۔ توبات یہ سے کہ باطل کو لوگ بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں گرائحی کو ٹری دیر کے بعد بہت ہی مزائمتوں اور مخالفتوں کے دینچے لیکن پیرجب حق فائم ہوجا آ ہے تو ہر گرز حنبش نہیں کہا سکتا اور نہائت ہی دیراہ ہوا ہے ، درانباطل اسکی جگہ نہیں ہے سکتا مائیدی اسباطل وما یعید- بیں کسی بات کوتسلیم کرنا اورمان بین امر دیگریہے اور خداکی طرف سے ایک ملم محید دکا حجت پوری کرنا امر دیگرغ ضکر حفزت قدس سے قرآن کریم کی مطمت فل مرکرے کے لئے وہ وہ کام وہ وہ تجدیدات کی ہیں کہ آج مک کسی میددسے ظہرین بنیں انہام کے منکروں دمرتوں بریمور سکتوں آرتوں میسایوں اورتام اقوم برجت قائم كردى بے اوراس فلام آخ نے اپنے بیارے رسول اخرا کے دین کی ایسی ایکد کی ہے کدایک سجامسلان عاشق قرآن اس برحدکے ترافے گا تا ہے ادرا ببرابت ہوجاتا ہے کہ اس چ وہوی مدی کے مجدوے ہا ہے رسواح کے مذہب کو کسطرح زندہ کرکے دکہایا ب الله اكبراس مجدد دين سف ايسي ايسى بركات اسلام نايال كيد وايسه السان دكها ويس قوموں سب مذہبوں پر اسطرح عجت اسلام قائم کی ہے کے حفزت رسول کریم اورصحا بہ کرام کے زما ذیمی بيكراب كك كوني اس عظيم التان مجدد كالطير الفرنهين إيا مرعوركرية والادل اورسويية والعبيعة یا ہے زمین وہ سمان میں قدرت کونشان بہرے پڑے ہیں پرکتنے ہیں جامنی فا برہ اُ کہا تے ہیں-افسوس حبقد لوگ دنیا وی امورسی غوراور توجه کرستے ہیں دینی کام میں اُسکا سوا س حصر بھی لرين نؤكسقدر ديني نرقي حائل موكاش كونى بات كاسننے والااور غور كرسنے والا مور دنيا دي : کاموں میں انہاک اور توجہ کی بابت میں آ بکو ایک کہانی ساتا ہوں حلایگڈہ کا بھے بے برنسیل میں مربیک صاحب اکی بین سرکرے کرتے کشمبریں بیونچگئی اس سے سانتدایک وجوان فضاح تے جو ہا رہے حفرت مولوی نورالدین صاحب کے عزیز دن سے تھے وہ اس میں کو مولوی مما : محصمکان پر ہے اسے مولوی صاحب سے اس میں سے آمد کی تقریب اورمبرکی کیفیت پوچی آس نے بیان کیاکہ میں کل انڈیا اور ایٹ یا کے بہت مو مالک کی سیر کر آئی ہوں ابتک فرج کثیر فرا ہے دیکن میں مطلب کے بیئے مجھر مہی ہوں اگروہ مال ہوگیا نوسا راخیج جو ابنک پڑا ہے وصول موجائے گا اور فائدہ بہت ہوگا - بات یہ سے کہ دلدلوں میں ایک قسم کا کیٹرا متاہیے حبکودلایت والے بڑی قدروا نی سے خریدستے ہیں اور وہ اُسکے بہت کام آ باہرا بنگ ہیں بہت ماری ماری بیری پرکہیں سسے وہ نہ الل اب تشمیر کے ولدل میں میہونڈول گی اگرال کیا

توبېرسا يى شفت كى مردو يى بېر يا ۋى گى غرضك و ەلۇكى يا شيچ اللاك بومى سيا ، دلدلون مين اس طرح بېرتى بس طرح إنى ميں بكلابيرًا سے بېوكى بياسى مىتى دومعىيت سېتى - گراىدر س استقلال آخرا يك دن برى خرستى وخورم آئى سلوم بواكد كوم بيقصورس سباه كيول س کال نئی اورکباکہ یہ توجیے معاوم نہیں کہ اس کمیڑیجے خواص کیا ہیں گرانما جانتی ہوں کہ نتمام يورب ك عالم اس كيرك كو دهوند رسم بي گرنهيں الااب يينے ياليا اورميراسب مزج وصول ہوگیا پیرفواس کامقوی دیکہا گیا تواس میں جبو سے چپوسٹے کیٹروں کوا بسی اختیاط سے رکھا ہوا تہا اور ایسے سامانوں کے ساہر کھا بی میٹت کذائی میں مطلق فرق ندا وے سومنکہ یہ اوگ نفسانی اعزامن وخوام سات کے لئے تواس قدرجا نفشا نیاں کرتے اور کیلیفیر کہ شانی ہیں مرضدا کے لیے خدا کے نشا وں میں مؤرکر سے کے لیے اس کا مرارواں معدبی تکلیع کارانہیں كرسن سب لوگوں كوچا سيئے كه ان قام نشا وزل اور تمام دلائل وبرامين ميں محمند محا ور فروض ول سع عور كريس اورايني على اور اخلاقي مالت كو ورست كريس يا وركھيں منهي كي مجگه نهيس ايك خطرناک دن آسے والا سے مبارک ہے وہ جو اس کے اسے سے پہلے ہوست بیارموجائی اوراس بدرقد کے ساتہہ ہولے جو اُن خطرات سے بچائے کے لئے مبعوت ہوا سعے خلاکے الم مكارى نفاق ، ورريا كارى كام نهيس ٱسكَتى سجا ايان خشيشة الشُّرصِد ق اخلاص تَعْتَوَىٰ اصْ طہارت ہی کام آئے گا مبارک میں وہ جو دقت سے قبل ان صفات سے تنحلی مرجائیں۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں اور اللہ و زورسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلمیں والل موکر زندہ ا یا ان قامل کیا حفزت رسول کریم کو دیکہہ لیا اور خدا کو پا کیا ہے ہمکوالٹ کے فضل سے اور ا المحض أسى كے نفنل سے كلام رباني كے وہ معارف وحقايق اور اسرار ووقاق معلوم م میں جنکا مقابلہ کوئ نعمت نہیں کر ملکتی اور میرا بغین ہے کہ وتحق معزت سے مرمور مدیالسالم كى پاكىمىجىت مىں اخلاص سىھ بىيىنچە كا حزور زىزە ايمان دورصىلاحىيت دىن سىھ جو صالحین کے باس بیٹھنے والا فیعن سے محروم نہیں ہوسکتاسے صحبت صالح تراصالح کندر مشہور مقول سے میں اری تعالیٰ کی معمت کی تحدیث کے طور پرکہتا ہوں کرمیں سے قرة ن كريم كے حقاین ومعارف اور زمزہ ايان اس پاکسلسد كى بدولت مال كہاہے میں اس باٹ کے کہنے سے ذرا ہی تامل نہیں کرنا کہ حفرت احمد قادیا نی کی طفیل مورسوالہ كوامر خداكو أنكهيس ويكبدلياس اورس بغفنك قه وموى سيكبنا موس كوي شخص اسسسد طبيبكا مخالف مج ميرا مقابل مركز قادرة موكاكد ميرى درج كسي سور م وآنى كر تقابن معارف بیان کرسکے۔ اگرکسی مخالف کو پرجراً ت ہے توجہاں جا ہے درجس طرح جا ہے۔ فیصد کرلے ادرایسا موکه بیبلے سنتهاردے داجا سے اور بھر ایک مجاس فلیم نعقد کرکے وہنخس بی قرآن شریین کے حقایق ومعارف و کان ومطالب یان کراے اور میں ہی کرو گا د کیکوکر کس کی روح کو کلام زبا نی منے زیا دہ منامبت ہے۔ بیا رکھنٹو تقریر کرسے ہم كينط دسك كمفنظ بين مرطرح بروقت تيارمون جر سنن والاسع سنع اورجونهيا منت مس كويهونجا وياجا مشعكة تاحق كامخالفتون بيجالوا في جهالوون مسعير عال وكربابيطريق مصحت نہیں ؟ كلام رباني سے دقاين دخفايق ميں وہ اور سم مقابل كيس ربیب کومعلوم ہومائے گا کہ بغوالے لایمسدالا المطہرون کے کلام ربانی کے لیا ہے۔ کر زیادہ تعسلق اور زیادہ مناسبت کس کو ہے۔ اسس معیار سے کلام ربانی یں۔ کاحقیقی طور پر جاننے والا ا در اس کے معارف وحقایق سے صاف کبل ماعه کا اور راستناز نار استناز سے م ہو ما شے گاکیونکہ جہاں تک میری راشے ہے بہطری نیصلہ مرایک فرقہ کی کلام ر بابی کے سابتہ منا سبت جاپنی جگ نساق موگا وہی طربق مق پرہے اور اسس کا مخالف حررک ببله ن پره مبارک پی ده ل طربق فیصلہ کومنٹور کر کے مورو**نیاکودک**هادیس که قرآن والسنام على من اتن**ن** الهدى



سول المرات و وہ مورت سوبھیں مرزاصاحب پرجرالہام ہو آلمے وہ مزورت سوبھیں ہے۔ اس مے کہ صاحب موصوف انگریزی نہیں مانے ہیں اور حس مخاطب کو مشکا کا کلام سج ہیں اُلَّم یوں موسوف انگریزی نہیں مائے۔ اُلَّم میں محف غلا اور بالکل سجر میں نہیں آئی۔ مواجوا کی سجوا حیا انگریزی کو الہا کہ آئی ہور اور ایک جملا انگریزی کو الہا کہ آئی ہوں یہ میں کہ سام میں تجھیلا وے اسکواس جلہ کے الہام الہی ہوئے میں کچہ تر د د نہیں ہے ور نہوم اللہ کا کا اسکواس جلہ کے الہام الہی ہوئے میں کچہ تر د د نہیں ہے ور نہوم اللہ کا انکرایسی بات مو نہدسے بھی لینے کا مؤت مانے ہے۔

امک تفسیر نہیں پا ڈ گے اگر اکا علم آنخعر ت کودیا کی ہو گا قواسکا اِخفا شان نبوت کے بالکل خلاف نہاکیو نکہ رسولوں کا اصلی کام تبلیغ و تعلیم ہے بس ان چیڑوں کی دمی اس فرض سے موئی ہوگی کدکمی: وسرے وقت میں ہیر راز مرب ، پر ایک اس کی رفعت شان فل ہر کی جائ اور لوگوں کو نفع ہیو پنے اور بہ ہی ممکن ہے کہ یہ اسرا طالیہ ہیں اس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکا اظہا رنہ فرایا اور علما نے راکھیں کے نہم پر جنکو فقتل الہی سرفرار کرے جبوٹو دیا اسی طرح ممکن ہے کہ یہ الکریزی الہام ہی اسی قبیل سے ہو ۔ آج نک ہم نے کہی کی جبوٹو دیا اسی طرح ممکن ہے کہ یہ انگریزی الہام ہی اسی قبیل سے ہو ۔ آج نک ہم نے کہی کو نبیل سنا کہ الہام کے الفاظ ہی محف فلط ہیں چ کہ انگریزی مہیں نہیں آتی اس سے اس کا اسکا میں جبوٹو دیا ان بہے دمے جائیں کیونکہ نئی سات ہی ہے کہ انگریزی میں جبات قا دیا ں بہے دمے جائیں کیونکہ اسوقت و نا س بڑے بڑے لایق انگریزی دان موجو دہیں۔

مسول کی وج - مرزاما حب کا یعقیدہ ہے کو حقرت میسی علیہ اسلام ہے باکچ بیدا نہیں ہوسے بلکدائن کو باپ کا نام بوسف نجا رہا۔ ارزالہ اولام کے صفحہ ہوں سے کے حاشیہ میں یہ عبارت (کیونکر حفرت میں ابن مربی ابنے باپ بوسف کے سائنہ بائیس برس کی رہ تک مجاری کا کام بی کرتے رہے ہیں) موج دہے۔

وراز لیے حاکر انکی مان بچائی ہی اور حفرت میٹے بہی ہائیس سال تک اس کے زیر تعلیم رہ چکی۔ مين اس كنية ان وج ٥ اربعه كي روسي مجازاً أسكو باب كها- اورشهور بات اورع من عام ہے کہ نوگ مربی وسرمیست کو باپ کہا کرستے ہیں اس سے کو ٹی شرعی استحالہ لازم نهیں آتا دیکہو کلام مجید میں آنر کو جوابراسیم علیہ انسلام کا چیاتہا یا پ کہا اف قال اجوا حیم الابيك آذى الأفيَّة اوراسمعيل اور ابراميم علياللهم كوج معزت يعقو كيجي اوردادا موستے ہیں باب کے نفط سے یا وفرایا امرکنتہ متم مداء احتص بعقوب الموت اذفال لنبيه ما تعبد ون مزيعي بي قالوا نغبد الهدف واك أبائك امراهيم واسمعيل واستحاق الربك واحسكا وتحن للأمسلن ج کب د و م- ازاله او ام مح متعد دمقامول مین مزت سیح کوب پدر لکها ہے میخد ان کے یہ دوشعریں جوازالہ اسمے صفر (علی میں درج ہیں۔سے ای خدا جائم براسرارت فدام امیاں رامیدی نم و دکا + کرکے بودم مراکردی نبشدہ من عجب ترا زمیے بے پدر + اور الحق مباحثہ وہلی کے صفی (۳۱) میں کلیتے ہیں۔ پہلی ت بوب میں بطور میٹیگوئی کے لکہا گیا نزاکد انکو (فرق صدوقی ) مجها سے کے لئے میے کی ولادت بغیرایکے موگی ، وراسی صفیکے دوسرے مقام پریہ فزمانے ہیں ابتک بائس کے بعض صیغوں میں موجو دہے کہ میرجے اپنی ولا دست کے روسے بطور علم الساعتہ محدان کے پاس آیا ہما۔ لهايه وجره بالاقرائن معارفه نهبيل بوسكنين كريها ل باليك تغط اين مصف حا المعمول المعموق رب ما دمت حياكة ترميمين دين الحكم ك مصنف كودم كا مواهد ولى الشرصاحب بنخ زنده بالنم ترجمه كباسه الغ جو کید در مثبت امنی بنیں وکیا مضارع ہے دنیز سائل کا دُمنت کو مامنی ہتر اری کہنا اس کی کال قابلیتت پروال ہے بہر حال زندہ باشم کیوں صبحے نہوم ہیں گیبہ مطر ينبب باراملب برطرح مص على به در مفالف برسخت العرّاض لا زم آ تاب - ايت میں غور کر یو۔ م المام نسجه كردوسرون كونيين

ملام بعدنزول من السسعا مرز بائ قرآن علم عربی کے تسجھنے

ورسجها نے میں محتاج کس طرح ہو سکیں گے۔

معمول بلنجه وروق کا تفظیم وتت اسکافاعل التراور مفعول کوئی ذی روح ہو تر آن میں گیارہ مجدّ موجو و ہے از انجلہ تم تو فی کل نفس ماکسیت لئے ایک تیت ہے ۔

مراق مرس اول کالج سنت برگیاس کی فدمت میں مولوی عبدالعمد ما در گیا کہتے ہیں کہ مولوی فرسعید مرحماً ما بق مدس اول کالج سنت برگیاس کی فدمت میں مولوی عبدالعمد ما حب کئی رسول بوری سے خطر حیاط شروع کی ہے ذیا یا کہ مسلم تعمید کردیا میں میں مختل مولوی ما حب بڑے ہوئے کا مل کو نعول ما منی کو معنا ہے تعمل کو تعمیل بڑہ و کیا گئے مولوی ما حب بڑے اور کردیا شب مولوی مرح م نے منی کو معنا ہے تعمل کو تعمیل بڑہ و بڑا کر ایک منیا قاعدہ ایجا دکردیا شب مولوی مرح م نے فین میں آکر فرط یا مولوی موگیا - الحال جنکوابتک صیف کی تمیز نہیں آج وہ بی الم وقت عبد دران عالم مرابی حضرت فہری معہود عدیدا سلام کی کمتر مینی کے مری ہیں - اور اپنی کو مد مقابل سیمتے ہیں - مینڈ کی کو بی زکام مہوا ہے ۔

ابق مولوی صاحب اجهال جهال آب کے اس تم کے الفاظ ویکے بیں وہ مابہ الحت استی مولوی صاحب اجهائی مولوی صاحب اجہاں آ سے منتی ہے قری جمد ماری معناوع مجول باب تغییل کا ہے اس کو آب سے مرف درخواست سرکار فید مبح کم بڑے فوش مؤکر دامن مجیدا کے بیٹھ ہیں اب کیا ہے مرف درخواست سرکار میں بیش کرمے مری مشتہ ہے ہزار دی ہے ہیں وصول کرنا ہے ۔ معزت کچہ موش ہی ہے میں کسلط ہزار روبید کا است تہا رو یا گیاہے دورمس بحث سے ایک عالم کوونگ کررکھا ہی وه ق فی باب تغفل سے ہے۔ فدا کے لئے کہیں جلدی کرکے دلا بانے کی نالش مدالت ہیں اکر بیٹھنا ور نہ سخت جگہ بنالی کو پرده وری ہوگی۔ برادران اسلام یا آپ جا نہتے ہیں کہ یہ معمد ل نفر شرجے حرف خوان حالب علم سنگر انگشت بدنان ہو ایک عیر مسمول انسان سے کیے دی واقع ہوئی اورائس کے ملی عرب کے آج کو ایک دم میں خدلت کی خاک میں کس کئے او ذی کارواکی اس کا جواب ایک لفظ میں اوا ہوسکت ہے وہ کہا یا اہل اللّہ کی مخالفت محلانا رومی ہے کہا اچھا کہا ہے سے گرفا خواہد کر پرده کس ورو میں شارطعمت کیا اچھا کال برومی علی عاد بی و لیگا فا ذفت کا جائے ہیں۔ صدیت قدمی ہے ۔ امام بخاری سے جامع صحیح میں اسکو کہا ہے۔ یہی اللّہ بالم کی اجازی و تعالی فرنا آہے کہ جوکوئی میرے دوست وولی صحیح میں اسکو کہا ہے۔ وررات ون قلی ولسانی ایڈا کے ورہ ہے ہے۔ قدمیں اسکو کہ وکہ میری لڑائی کے لئے سے عداوت رکھتا ہے اورات ون قلی ولسانی ایڈا کے ورہ ہے ہے۔ قدمین اسکو کہ وکہ میری لڑائی کے لئے تیار مہوجائے اعاد فی اللّٰ کہ اور خلیفت اللّٰہ ولی اللّٰہ اہی کہا ہوا ہے جس قدر میں اسکو کہو کہ میری لڑائی کے لئے میں اور اسکو کہو کہ میری لڑائی کے لئے میں اور اسے بھی اور اسکو کہو کہ میری لڑائی کے لئے میں اور ت وحق ونتی بڑمتی جامع کی حجاب بڑتا جائی کا آخ خلیفت اللّٰہ ولی اسٹری کیا ہوا ہے جس قدر فاسق بناکرونیا سے بے ایمان اصطفال کے گی و کیہو خلافت کی آئیت کو۔ فعنل اہی کومطل فاسق بناکرونیا سے بے ایمان اصطفال کے گی و کیہو خلافت کی آئیت کو۔ فعنل اہی کومطل سبہا در اُسکی وقعت نہ کرنا کیا آئیا اس امر ہے۔

مبها اور می دخت دره بیاهای را به این ایک خص نهیں موسکتا مدینے مسلوۃ الفر

والعفر تبدنز ول عيسى عليه السلام كوديكبو-

مرائی است فارخ کی میلے لکہ فیلے میں کرمہدی کے جمد اما دیث اس قابل نہیں ہیں کہ استفادات میں تسک ہوں کی مریث بلحا فاجرح و تعدیل محد نین دخع موضعف ہی مالی نہیں۔ معترمن کو جا ہینے کہ اس مدیث کو ہی زیر مطالعہ رکھے کا جہدی وقت علیسی ابن مربع ہی مہدی وقت علیسی ابن مربع ہی مہدی وقت علیسی ابن مربع ہی مہدی وقت بیں ان کے سوا اور کوئ ووسرا مہدی موبود نہیں ہے ایک تخص کا ووصفت سے متعف ہونا ، نام مربی عبد انظر مرالدہ تبا گرمیرے کمرم مخدوم مولوی عبد الکریم ما دب میں کیم تفصیل کا ارادہ تبا گرمیرے کمرم مخدوم مولوی عبد الکریم صاحب سیالکو بی کے بے نظر رسالد سے جو قریب میں نتائع ہونیواللہے مولی عبد الکریم صاحب سیالکو بی کے بے نظر رسالہ سے کا تبوت آیت قرآن و مدسیت سے دو۔

عفرت محد في ربروم وتمت خدا إ د) اس بات بس ايك رساله بشها دة القران لكها مع بغرويكهو- ونيزجب وفات ميج ابن مريم آيات فرانيه واحا دبب نبوييج القطع نبوت كوبهم يخ جكى ب توجها ل جهال مدينو ل مين لنرول مسيح كا ذكراً يا ج وإن لامحاله نتيل مبيح بى مراز ـ بير ادراسى رسالاً اليل الحكم كا كثر مقام با تقروحت اسبات بر ز دصاحب امام مخاری کا نام ما ننتے نہیری کھیل معقق صاحب آب مى نبلا ديجية كراكر محدام معيل ہے ما درہ عرب بکہ اکثرزبان سیں اپنے نام کے سانتیہ باپ کا نام الا ذکر تفاقی \_رَاحدمنبل سعدز بگی منمنت کیشو ویزر و کمیانحفیق اسی کو لہتے ہیں کرجوا مرابع فہم قا مرسے با ہر معاوم ہواس پر فلطی کا اطلاق کیب جامعے نأس ني البراط النجارست + باحب بیشمی بیشے اپنی بیوه دری کیو ں کروا ہے ہو - خداسے ڈرو اوراہل اللہ ی عدا دت و نی الفت سے قوبر کرو ورنہ یا درکہوکہ انجام بخیر نہیں ہے -وال كليست عبدارهم ومرزامات قرأن ومدسيث مطلق ديكتونين سىسىلى مالىد كا اصل اصول يەسىمە كىرىپىلى *آيات قرانىر مىكە ب* ا کا تمسک موتا ہے۔ بہراما دیث محاح ادر ہی وجہ ہے کہ ان م و تبز حربہ کے مقابل س كرور بو دے حرب ا قوال كے كيمه كام نهيں وينتے - بيك للنّه برميدان ميں فتے ا نکے ساتبہ ہے۔ بھے قرآن وانی کا دعویٰ انہیں ہے اور شب وروز اس نعست عظمی کے ول کے لئے جناب باری میں ورت بدعا ہوں اور بیست عرفی اکرا ہوں م مندركن ولم رايا إلى ازكما ب الله ربد طفيل أن المام قاديا بي عارف وآگاه-قرآن كريم كم موره بوسف كومر فريق اسلام زباني تسيم كراكه مي ايا ناكموك سواس مرزاها ح فادیا نی کے کس مے اس پر فقہ د مالی زمانیہ میں وسکی جیکا ردکہلا کی اور قرآنی مربہ لے کر ومنشعن دین کا سا مناکبیا رورتام ادیا ن کوایک دِم میں اپنے یا وُں کے پیچے کیل کر سبرخونتال لمير أنكوعاسل يا اوكيلس كميك انغاطيع ببأ بعويم كأ

سخت نانکری مرگی که ایسی قابل قدر کار روائیوں سے نفر انداز کی حاشے۔ اس سے بڑھ کر کی قرآن دان ہوگا کہ قرآن مجید کر دع دے کے موافق تنام مسائل دا مکام خوا ہ بڑے جوں یا چہوسے اسی قرآن سے تبلا رہے - اور دعوے کے سابتہ اسٹتہار پر اتہار دے راجے نم میں معکوئی ہے کہ ایسے ہی کسی اور ان ن کامل عارف قرآن کا نشان وے سکے ہم وعواے سے کہتے ہیں کہ اتما بڑا عاریف قرآن حقایق ومعارف وان نہ کوئی ہیلے كذراب - اورنه اجيم - ذالك فضل الله يوتبية مزيبين عُروالله ذ والفضل مولوی فیروز الدین کی امک سوکلین تغیر کے دیکھنے کی ديادلبل در ايك سنوليس تفسيركها بين نام درج كرين -جواب - المرم يقيس على نفسه الين محدود علم ير دوسرول كوفياس كرنا جهالت وابهى بع يمعترض سے دريا قت كردكا اگر تفا سبر مذكور وأكما نشان دياجا لح تودفاً عیسی کے قابل موکر مفرست محدد می موعود کی مخالفت سعے توب کرسے گا - ایک مجد عام میں اُس سے تخریری افراد لیا جائے۔ وال بالاحتكورة ماكم دلميران كى مداية سعد معدم بوله كاكورة ومعليه أسلام تح واسط سندان ومطرق ويزه آسان سع أنرب تبي و اس معرا بن بخرومهم مين منعيد به معزد اس مع كما مؤلما المحك يد فيه باستنبيد ومنافع للماس الايترس ضدادند علاص اوسے کے نزدل کا احسان ایسے بندوں پرخبلا <mark>تاہے و ہمنافع</mark> للمناس ہے اُ سکے نزول کو

الحکی یک فیده باسر سند ید و منافع للمانس الایته میں خدادند عالمی لوسے کے زول کا احمان این بندوں پر خبلا آہے و و منافع للماس ہے اُسے نزول کو اس کے نزول کو اس کے نزول کو اس کے بیار میں ایک معلم کے لیے اسکتی ہے کہ مقدر عارات اور اوزار لو ہے کے بین ہیں اور جس قدر انکجیال میں بکم المی مغربیں سب اسی سندان مطرقہ کے فرزند دیا وگار ہیں

سبوال الترصل الترعليه وسلم في و الموالول كاجواب العينى عليه السلام كے ابن المقراده الله الترصل الترعليه وسلم في ابن المقراده الله التراكية و الى المسلم على الله المسلم على الله المسلم على المالية المسلم على المسلم والى المسلم على المسلم والمول و المحتول و

رورعالم صلى التُدمليه وسلم يراعترامن الماكمي المنت لازم أتى ب نعوذ ماللب بزيتنم ولمها نفستاومن سكيّات اعالمنّاعفرت ميسي كابن الله ورمبود وكيكا بلال عِنكة قرآن مجيد ميں موج دسم اس النه آمن معزبت سنة ان دوموالوں سے جواب كى ون توجرفراني- اورصودالي اسسام كاذكروب قران مين نهتاس ملة إس سلط اسکی جوابری سے سکوست فرما یا راو رہمین مرما ہا راہی- ع مدوشود بسب فیرگر فعاف امر-سموال سميا ي المسلم الين دجال قرار دينة بين مطابق مديث كي بالشك دجالين تلانين كا ذكر كتب مدست مين موجرد بيريقبل مرار المراجي المراجية المراجي ہوا رہا ہے۔ اور اس صدّی کا دجال جو نکہ و جال اکر ہے جس کے دجل سے قریب ہو کہ آسمان جہد ہے۔ ادريها رُيرزه پرزه موكراً رُما مين وه كيايك خلوق الكته الذات اطلة العقيقت كوخدا واسفوا ىمنا جەمبىنو*ں چىف كاخون كها كها كەپىت*اب كى را ەسۇنكلامودو**رسارى مرمبيتوں** دردكه **نىر**يكانگر مِی ایرسی کے سابتہ جان دی ہو۔ اسواسطے عزوری تباکہ اس وقت کا عبیبلی عزورت کی اوانس فیابت كام دور باشان دنييع مبعوث موتا - كيونكي يتعدر مرض زيا ومهلك هوتا بيوسى قدر مكيوحا ذق كى الماش ومردر زیاده پُرتی ہے۔ *دہ کونسا حکیم ام*ت عبیب رومانی سے موحودالم زمان مرزاِ فلالم احمد صاحب قادیانی-سوال هم ارته بورغ رمد استار من المسادم من الله المساولين رسي ببلد زنده موئر يراما سے میں می علیدانسلام کیوں نہ آیس گے۔

ال ليل محسم

ربيس أسمالكه الزمن الرحكي عط

دَسُولِهِ خَاتَمَ الإِنْبِيادِهِ هِلْ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ النِّجِماء الرَّفِيرَا- إِمَا بِعُدُ- بندة الجز سیدعیدالرجیم کلی دریا به ری و من کرآ ہے کرچند روزسے میں اپنی آنکہوں سے دیکہتا اور كاون سع سنتا بول كرانبياءو الككه كعفير مرعليه الصلوة واسلام ياعليه السلام كالفط ستعال ہوراست خصوصًا وہ نفلا جنکے مارونفن کا مجم بلدایک عالم کویقین کال ہے اپنی ابنی تریروں تعریروں میں صحابہ کلام و محبد دصدی چیا روہم امام وقت میسے مود در حضرت مرزا غلام احكرصاحب سمته نام سمع سأ تهدمليدانعداؤة والشلام ياعليدانشلام لكهاكرنت ہیں چونکہ مجھے بین سے مدسہ میں یقسیم دی گئی تی کہ یہ لفظ سوائے انبیارو الانکہ کے دوسرو حق میں گووہ صحابہی مہی کروہ ہے مبیاكہ غیرضا بكواگرميدوہ نابعين كيوں نهوں رضي التّدعِنبركها-اس لئے پہلے ہیں اسکی سماعت سے ایک قسم کا قبعی طاری را کڑا تھا گراس کے سانتہداسکی اخترالحصبت وجوبى سابته سابته رہے - ونیزمن فن بالسلم بیقین دلانا تها کرکونی ندکونی دلیل قوی اس کے لئے مزور بوئى - اورام كابي تيقن تهاكوم طرح وفات ليد ابن مريم ملى التُدعليه وسلم وغيره ويحرمسال مي بت سے رسائل یا دلائل فتاب ہو تھے میں جنے تسیم کے تفطمت بیسندر استازوں کی گردنیں ہے اختیا رئیبک گئیں-اسیطرح انہیں فاصلوں قرآنی فارفوں میں سے کسی کا مطول نہیں توجہ ایوال راستے کے بہولوں اور مل کے بیا سوں کے واسطے مزور شائع موا ہوگالیکن بعدسا فت کے ب ت ون مفرا الديروسوام ما ره بحري ك ايك برميري اس باره مين ميري نفرس نهيل گذرا ادر مالفین کے معامن روز بروز بر جنے گلے -لہذا متو کا عی اللہ اس سلسار عالیہ کی ا سیدیں یہ

ریان بھیرے کی بانفیاف وہا برکت خدمت ہیں ہیں گرتا ہوں و برنستعین - بیسلا با ب صلوٰۃ الَّذِيْنَانِكُ أَصَابُتُمُ مُصِيدِةٌ قَالُوا نَاللَّهُ وَإِنَا البِّهِ وَاجْعُونَ هِ أُولِمُكَ عَلِيهِ صَلَواتً من رقهم ورجمة وأولمُك هم المحت ون- اورالبته بمُرْمَكو تهورك سيلون مال اورجاً ن سے اور بیدا واراراصنی کی کمی سے آز اکثیں گے اورا سے بیغمبر ، مسرکینے والوں کوخوشنو دی خدا اورکشا دگی کی خوش خبری سنا دویدلوگ جب ان پڑھیست ہر تی ہے۔ توبول اُ شھتے ہیں کہم تواللہ ہی کے ہیں اور مم اُسی کی فرف لوٹ کرجا نے واسلے ہیں۔ یی لوگ میں جنبرا کی برور د گار کے دارو و جمت ہے - دورایی لوگ راہ راست برمیں فرقان میلا اس آیت بین صاف و واضح فیصلہ ہے کے صلوٰہ کا استعال غیرانبیا برطانکہ پر بلانتیک وسشیمہم عِ رُنِهِ عِلَى مَا مِلْ سِينِكُ مِستِينِ مَسمِ كَا سِو مَا ہِسے يَہِلَا ﴾ فتوں دمقيبتوں يرصبر- و وَسَما تركب معييت پرصِبر تبسراعبادت كى مداومت پرمبرحب حرف ا فات وبليات معادى برمبركر ف صلؤة الله عبيه كامعدات اس آئت كديمه سحد وسع موسكمّا سبع توج شخص نساخ لمنت مبكوجك مِوقد وه بلاارتیاب بررحداً و لی عقل دسلیم کے پاس اس باشان خطاب مورد وستی اسلیم کمیا باشدكا ونيزاس أيتهي ما ف اشاره به كربا اتباع صلواة الشروسلام على المتعلين العدايرين كهتا روا مهدكوني مخطور شرعي لازم منهيها آاس لفظك صلوة وسلام مترادف وجمعي بي بعن كهتي بن سلام عام بصحب كا طلاق انبيا غيرانبيا مد مل محرمب برع انز بعد ابنك مم كوامل كي تسدادرصداة كالخفيع مل كبير نشان نهير ما ودرم والمح واليت اطلاق عمت كي تعيم ما بتواجع اسى لمرح صدادة كى عوميت بريبي قطعيته الدلالت مجرا ارمست كو عام ا درصلوة كوخاص كرا التجعييم بالخفيص وتزييح المامرجن سبع اسسلنة كرصاؤة بشعف دحمينت ومنفولينة اورلفظ دحمت جيماكوئى المياز فرق معادم نہیں ہو اکٹی انبیا میں صلوۃ کے ستمال سے کسی معیدت کا ارتکاب لازم ا وسے معصیت کیو کر موسکتی ہے جب کر پردرد کا رعالم مع مومن صابر فیرنبی برمراحث کے ساتمہ ملؤة كا استمال البين كلام بأك مين فرايا مو معموال مارون برمنارة كے استعال عدلازم نہیں آگر دوسرے ہی اس شرك كرد معدما مين اورائن برصارة الترعليد إصلى الشرطيد بولاما معه -

سبتنوا نبیدا دل ساخری بی ختلف شاخر میں سندصرعی المصیبت ایک خوبھوریت شاخ ہج جب ایک سرسن کا عامل سائز ہ امشر کا مورد ہو تا جیشخص تمام امرمین اور حملہ مختلف نساخو الطاکشر ایج خس شانوں کی من کمل وجود عایت کرتا ہے ہی ایک متی ہیں صلوج املیم وسلام اللہ علیہ دصلی اللہ ر علیہ وسلم کمہیں توم گزیے جا و بے محل نہوگا۔

**چوا سب دوم –** حت اہی دیکہ نہایت و سبع ہے *اگر ایک نیک عل رچواعلاج* نہ کا ایک فردی اسکو مال و یا مذکوا پنے اندرجگه دے توکیا و و سرے احال صالح کو اسپر قیاس کرمے رحمت کے دسیع رائنس بنا ہ دیسے کی کوسنسٹ عبت ہوسکتی ہے مرکز نہیں بلکہ میرے نز دیک رحمت البی کے ، امو لوتنگ كرنا اور اسكوبعض بنده مومن كوا سكواندر دفل مبوسف سے ركن سرامر معيست بن و رصافة ت جو بالمعنی مترادف میں ایک کو عام مسلموں کے حق میں عائمیز ادر و و سرے کو یا ؛ خیر نوع ر كھنے كے لينے ايك فارق بين عاميثية وہوالم فقود بلكه آيت كريميہ س پرصا ف إلى ست كرتى ہي کرچ صلوٰهٔ کامور د سوسکتا ہے وہ رحمنت کا ببی مصدات ہوسکداہی اور ابیاہی اِلعکس ۔ سولی ہے دوريه مقام برفرانا هار و صل عليهم اقتصل فالك سكن المع والله مسبه يتع عليه هے پنمبرتم انپرزفت و رعائے خیرکر و کیونکہ متباری د عاائلی تسکین کی موحب ہوا و رون تدریسے کیے سنتاً اورسبُ كِعِيدُ جانباً سبيع- اس أيت مين الشارة سبي كه صلوة المتدب برا برصلوة الرول بی فیرانبیا برجا مزسیے جب الله اوراس کا رسول منقی مومن برصلوة وسلام بیشین سے وریانی ، فراسته تو وه کون ہے کہ اس مغلے استعال کوانبیا رومل تکہ پر مخصوص کرے ا درمِنُ عند نغس صلاة التُدورلام التُديك استعال كومومن كالل كمي المح جمير صحابه و تابعين و تيج مّا بعين دمن بعديم إلى يومُ الدين وأل بين حرام وكروه مُعْمِ واست دريم نفوص مريحه كى نخالفت كرَّ أمِسكى بات كومان لين- واذ اجراءك الذيزيوم نون بأينت أفقل مسلام عليكم كتب ربكم على نفسه الحمة الدمن عل كمرسوء بجهالة فتمرياب مربعدم واصلح فأنه عفوراالحيم اعصم المعروك بارى أيتو ريايان لات بي اگرتمها رہے پاس آیا کریں قرتم انکی اول دہی کرد اور کہو کہ ضداکہ یا ون سے تم کوسلامتی کی خوشخبری مواور تمها رسے برور و کارسے بندوں پر جربا فی کرنا ازخو واپنے برلاز م کرایا ہے كرجركونئ تم ميں سنے نا دانسته كوئ كنا ه كرنيٹيھ اور ئير سے پیچے توبہ اور حالت كی اصلاح كرد ومدا اسكو بخش وككاكيونكه ده بخشن والامهران ہے۔ اس آيت كا ما ف اللي ہے

كة إت واحكام الهي كے يقين كرف والے سلام السّم عليه احمعين كريا ف كے سزاوا رس اس بیں ایک حرف ہی ایسا نہیں ہے کہ اکورِحت وسلام کے معداقِ ہوسے سے روکے بیب نفس ایان بالیاتِ السُّدان ان کوسلامت اہی کی خوشخبری اسے توجو لوگ ایمان کے سسامتہ عل صالح بجالات بي توه وكمطرح اس عزت كم فطاب محودم ركه ما يكس كم وه توبر ويُداولى الا تباع عليهم السام كبلاك جاسف كم متى مي-قالِ الله نعالى والسدام علامن انبيع المسك راه راست كى بيروى كرف والير التُدكى رحمت اورسلامتى موني لي آيت بلاتحصيص راستى ومدايت كے پيرورپسلام . يميع اورعلیہ، اسلام کہنے کی امیا زت دیتی ہے اور اسکی تعمیرا نبیا ﴿ وَغِیرا نبیا رسب کو رحمت الهی کے شمول كربتارك وسدرى ب- قال الله نعالي قل كدر لله وسدر على عبادة الذيزاصطفي - ضراكوتسكرم اوران سندكان ضراكوسلام بصحينكو أس ك برگزيده كما حبطرح بيرتيت انبيا والأنكد يصلوة وسلام بميعين كم مخبري المطرح عباوصالحين وملاث وتمهدا كودوليا موصديقين) يراس لفظ مح استعال كافتوى ديتي مع مديدولايل قرآنیہ ہما ے مدعا کے اتبات میں قطیعت الدلالت ونفس محکم موسے کے سبب اب ہم کوکسی و وسرے اقوال موافق ومخالف سے فراسم كرئيكي حيندا س حزورت فظرنهيں آتى ليكن ان كيات بتیات کی ائیدمیں چند صحے صدیتوں کا انداج غالباً سناسب مقام معلوم ہوتا ہے ادر اِن وومنوشش وقركا احتلع يقينا يقينا بهت سيحياب كامخرق اوربلبت لسفظهات كامغرق بُوكا-قال النبي صلى الله عليه ومسلم مزصل على صلوة صلاالله عليه بهاعشل رواه مسلم في صيحه وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على واحدة فصلى الله عليه عشرا اورده مسلم اليناني صيح وكذا فى الا خكاد للنووى رسول خداصلى الترمليد وسلم ين فرايا كجوكون أيك بارمجه يرورود پهيچاہ تو خدامے تعالیٰ اُس در ورو دستھاہے۔ جائ غورنے کہ جب ایک سلمان ایک امرمیتخیب ( وُو د شریف) کے ایک وقت بجا لاسلے سے انترمیل شا یہ وحمس بار اس برد رود بهجبام ودروه اس قابل موما مع کم کما ماش توایک متعی جوشد روز فرايعن وسنن وستعبات كى بجا أورى ميس مركرم مع اسك مق ميس خوا ه زنده موخوا ه مرده **ستعمال كونا رواسجهنا وامتُدمِ عتيقتُ مي**ن انصا**ٺ كاخون كرنا بورمِية بلعالي**م

کی یہت عام پرنظرکر دکر صلوٰۃ کے صلہ میں صلوٰۃ التُر ملیہ کاگراں قدرتمغہ درو دخواں کے كك سائكا ريا ورصلوة كاجريس صلواة مصمرمت بوئ - فداك إلى واى يارسل اللهر عن ابى طلعه رض قريسول الله صلى الله عليه وسلم جا وذات يوم والبشرفوجيمه فقال انه عاءني جبريل فقال آريك بقول امايوهيك ياهجران كايصلوعليهك احبكمن المتك الاصليث عليه عشرا ولايساه علىك آحاكم فالمتاك التسامت عليه عنتىلًا داولا النست والدّارى - ابر لمهرمعا بي فرلمة بين كذايك روز رسول الله صلی الله علیه وسلمخن وخرم بام تشدید است اور فرمایا کرابی بیرے پاس جبر یُسل امین آسے اور کہا کہ پروروکار فرما تا ہے کہ اسے محد کہا تم اسسبات پر راضی نہیں ہو کہ جو کوئی تباری امت میں سے مکیا رتم پر درو دیڑ ہے تو میں امپر دمن بارور و دیڑھتا ہوں اور اگرتم پر یک بار سلام پرهتا ہے تویں دس باراس پرسلام علیک برستا موں وررصت از ل کرا موں اس مدسیت و و تول التفات کے قابل نہیں راج کو بعض فقہا شے اپنی کتاب میں لکہا ہے کہ صلواة اورسلام كوا تخفرت صلح كدروديس حميع كراحها جيئے ايك يراقتصا رجائز نہيں -المنتهيلى لأن دولؤن كاجيح كرنا بلحاظ نص قرآنى اففنس واولى سبعه اورنيز ميرب نزويك قرآني ترتيب محدو صصارة كى تقديم ملام برامب مع - قال رسول الله صلى الله لمريعود مسلمأغدوة التصلي عليدسيعون الف ملاجحتى يمسى دان عادة عشية الرصلي عليه سبعون الفطك حتى يصبح وكان للخريف في المجنبة روالاالترسزي وابودا وديول كم منی الله علیه دسلم فرماتے ہیں کداگر صبح کو ایک سلمان و وسر مصلمان کی بیار برسی کراہے توت م بك نشر لبزا رفرنست اس ير درو و بيسجت مين او راسكي مغفرت جاست مين اور اگر، سکی بیار پرسسی شام کو کرے توصیح ک ایسا ہی نشر بزار فرشتے اسپر صلوۃ اور امرزش ملہتے ہیں اور سنت میں اس کے لئے ایک ستان ہوگا۔ قال النبئ صلى الله عليه وسله رات الله وملئ كته يصلّون على الذيب للح القىفوفالاولى انحدايث دواكا ابوداود- دسول قبول صلى دينه عليه و زلمتے ہیں کہ جولوگ ہملی صف کے متصل ہیں انپرائٹریتعالیٰ اور اسکے فرشتے ورو و بیپیج

قال صلى الله عليه و سلم ان الله وملككتهٔ يصّلون على الصف ول الحديث روالا احماد همكذا في المشكولة - زمايا بي التُوملي التُدعيد سلم نے که صف اقل (کے فازیوں) پرایٹ اور اسکی فرشنے وروو ، میسے ہیں۔الحالت العنوان سے سف اہی جسمار میں استعمار کیا اور درحقیقت ایک ہی مدیث استنباط شكه كيواسط كانى ود انى ب- بركاه خدا اوررسول خداك كلامسى مربح طوري صحابه وابين من بعديم الى يوم الدين كے لئے صلوة وسلهم كا اطلاق مستبط موتاً ہے تو اسك فلاف يس را يك عالم كانفاق لبي بنو سمي اسكي كيد بروانبيل - اب سم لمندآ وا زس كيت بي ومعزت رًا غلام المرصاحب قا ديا ني جواول درجه كم ستى دور داسط باز اورصايرا وراس چود مويس مدی کے کمچدوا درمامو دمن النّٰد وملیم من النّٰدا ور بالهام الهی حهدی وقت ومسیح موعود ا وسول رم صلی ادلته علیدوسلم کے مبشر ورسیع اس میں جنگی صدا قت پر ادلت علی شانه فرسلوسے وبرنشا نات اس وقبط تک ظاہر فر ماسعه گران سے حق میں علیہ انصلوہ وانسلام مليه اسسال مكم ما ي تو بركز بركز كوئي تشرعي قباحت لازم نهيس آتى-موال- اہل سنت دجاء تسع اہل بدعت سے خلان برصاؤہ وسلام کوانسیاو الاکھ بختص کیا ہے اور اہل بدعت کی مخالفت مامور بہا ہے -بواب - قرآن ومدست میں اسکی خصوصیت نہیں یا نُهاتی بلکہ اسکی مومیت بتعری مفہم وتی ہے قرآن وحدیث کی اتباع میں اگراہل بدعت سوموا فقت ہوما می توکیا کوئی بے ما بل برعت (معتزله وغیرو) کی مخالفت جو مامور بهاہے اسکا بیمعنی نہیں کہ مرامور میں کو وہ خیر معرج مول خوا ہ نخوا ہ اُکی مخالفت کیجائے بلک بوامراح موا ورائل برعت نے ایناسندار مُهراركما موالبته اسب عدامتنا باولى ب اكررانفى قبد كيطرف مونه كرك ناز برمني كك اليا اسكى خالفت ميس مكوقبار كميطرف مع مكرنى جابيدًا دراگر و واستنجا واب وست بائي متر سے کیسے توکیا برعتی سے خلاف میں ہم دائیں ؛ تنہ سے آب درت وستنا کی کریں۔ مرگز مِسُ**وال -** بی دامتی میں بابی امتیاز وفرق کے لئے صلوٰۃ وسلام کو انبیا عیہم اسلام پرمختھ

چوا ب میان میاز کمیا قابل قدرا در کافی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ اور پیغیر ہیں آئی اطات بعیبنه منداحی اطاعت سیے انکی بی بیا ں کام مسلما بوں کی ماں ہیں انپر ایمان لا نا دورا ن سیعیم ممت فرائص میں واخل ہے اسکے علا وہ خصا تھی انبیا اوربہت سے ہیں جنکا ذکر طول فہاچا ہے بخلاف مالخن نیے کہ اسکی خصوصیبت وخاصرا نبیا ہونے کا نہ قرامان مجید میں پہتے لتا ہی اور ناملويت فليحديين اسكاكهين ذكريع مكهكما بسنت بين عله مومنين سكي واسطيان وولفطول كا استمال عى العموم بايام السهد - فعل سن < كرا كا فت فكر ونيز انبيا عليم الصلوة وإسلام ك سابته ابراروصلحا کا صلواة وسلام میں شرکت بیری ناقص سے میں محص مشارکت علی ہم جو رحمت الهی انبیایر نازل مواکرتی سے اور اسبان میں جوخصوصیت انبیاے کرام کو حال ہے اسمیں اُمتی کی شرکت اگرچه وه ولی کابل اور ایسے و فت کا امام کیوں نہ ہوستارکت تھی کرسوا كچه مجانست نهيں ركھتى البته نبيوں كے بعد برمومن اس نمت عظمى سے بقدر مرانب عدبا. اسكا انكارمركز بومني سكما ادرجياس امرس كال بعيرت بهكدانبيا وصابكرام كع بعد اس مغت و رحمت سی امتیدو ب میں وہی تنحف کا مل حصہ یا سنے کامسنی ہے کہ جو رسول اللہ جسی ہیں۔ علیه وسلم کا مبتر موجبکی صدروت پرحسب بشارت نبوی ما پذرسور پرین ما و رمیزان میں همین توکر گوایی دی میوا و رمخیر صادق علیه السال م کی متعد د پینینگویا س اسکے حق میں بوری م في كول سرورعالم ورنخرنبي كوم صلى النه عليه وسلم ين اسكوسلام كها، إم وهم واللهام الهام المسيح الموعود والمهدى المسعود العالم الربّاني المرزاغ والمحدث القادياتى -يادسى كمبطرح انبيا عيهم اسلام ك سابته تام سلمان بشريت وعبدت ومومنيت مين شركت ريحقت بين اسى طرح ملوة وأسلام مين أكوسالند شركيب بين مكروة معزات بشرسية وعبدسية ومؤمنيت وصلواة وسلام الهي مين كامل بل اكل مين وريدليك فاقص ان مين اوراً میں زمین وآسمان کا تفاوت کے تمنیعید میمیدنہیں کہتے کصاؤہ وسلم کے خطاب سے انبیا علیم اسلام بکارے نہیں گئے بلکہ وہ قوم مومن کی مرودی کی حیثیت سوعی م مومنین کے خطاب میں نترکت آمہ رکھنے کے باوج وخصوصیت سے سا تہہ اس موز ہقب ک متاز بوا مع بین گر محت تواسی سے کرمومنین کالمین (اولیاست، بدا وصلحا، وعلل) اس احسان الہیسے بالمخصِعت واستشاکیوں علحدہ و محروم کئے مباتے ہیں۔ قرآن نٹرینیہ سے يه بات تابت بحركه الله تبارك وتعالى في قربت وميت ورلمت ستقيون نيكو كارون مدروكا

ما نہد ہے ہو ہونی کوئی والی کی بات ہو سکتی ہے کہ پرمیز گاروں کے ساتھہ ترب وسیت اپی ة وكراسكي، "ككيس اورميز" ا ودورًا بين دخوان ورهبت بارى يود سمد ادراركي بساء مسمحهم كهِ عِلْهُ عَلَى عَلَمُ الْوَلِ قَالِسَدُ لِالْعُمَالُهِ \_ و ا تَنْعَلَى مَا مُوكَدِيدًا لِصِيلُوةَ السِلامِ بِإعلِيكِ العِيلُ أَوْلِسِلامٍ بِإرْمَنِي التُسْرِعِينَه بإرصُوا نِ تَعْلُ عليه إجمعين بالم مصله دعائم بين اللين مرد مسلم إحذا كريخ سلامتي ورحمت وخوست ووي في كي وخواست وظلب بي بن بن وحدوجيد ايكيه جاعت كو مخصوص اورد و سريكو محروم ا ورا مسك ىقى مىن احسان الهي كودريغ ركامنا ميرسه نزويكسد سرا سرمعيوب مي-لطبيرهد يبريالوك ببيس يبرسفته بين توانسانا معليكو وعليكوانسالم ورجمته الشدويركا تذايك دور وسي كوكر كرف بين - اور غاشب كده سلام بيونجا سف واسال كوعليك وعليدانسلام كبنا أكلى بعان مروج اور س کے جواز کا فتوی ایکوفیا وی میل موجود ومندرج ہے اورجب ناز مط فایغ موقی ين قبى ينيت عسى السلام عليكرو رحمة المتركاكين النكح ياس ماجب اورجب قبرول كي زيار سنت كوباست بين توكها كرسق بلي السلام عليكم إيط المومنين الغ ليكن اگرد ومرسع معام میں علیہ اسم مالفظ کسی کے مدینات تی جائے تو رہے کا ن کٹرے ہوماتے ہیں اوراپی يراسك جن يرورده سندك من ف فالمغرر الكوقائل بطعن ولعن كرييتهمين. سهوال - مقدات مذكوره بين سلام كاستعال نفسوص سية إبت به چوائب ا ول سبندل شاپېزمونسيت ښين رسي انبيا د فيرانياب شريك موگړه چوا سیست و وم چینطرح ان مقامونیں سلام کاکہنا کا یاسیہ اسی طرح متقیوں صا برد سکے حمّ میں اس نفظ اور اسکی مترادن نفظ اصافرۃ ) کا استعمال متعدد نصوص شرعیہ محکمہ و تامیت ہے۔ کمامی انفا ایک پرحل اور ایک سے گریزانفاضے بعیدہے۔ سبوال- اس بفظ كا استقال خطابة بين صبح به غائبار نبين جائز نهين -چوا **ب اول-** ایک کی صحت اور دوسرے کی عدم محت پر کیا دلیل ہے بیش کرواگر لہوکہ کا منتخطاب اس پر د لالت کرتا ہے قوم کہتے ہیں کرم کمہ یہ نعل با لمواجہہ ہوا کرتا ہواسے گئے بھینغہ حا عزمتعل ہوا ورن حافزی وغائبی سے سلام کو کیا تعلق دیکہوغائب کے سلام کے بسي وعليانسلام ي كها كوست بين وعليك السلام نهيل كيت -جوا ب ووم كماب ومنت مين مهان حيان ملوة وسلام كى كيون مين بولاكية و وعلی العموم غائب سی ایک جگر ببی حاصر میرے ذہمین میں ستھ مرنہیں ہے ۔ اور اگر بالفرص کہیں مخال کے حق میں مستقل ہو اہے تو اس سے ہما را کچھ جرج ببی نہیں اس لئے کہم تو غائب وحامز زندہ و مردہ سب کے لئے بشر طیکہ مومن کامل ہو اس خط ہے یا دکر سے اور و عاکر لئے کہائ ہروقت طیا رہیں ،

> د وسرا باشنیس درمی سنتر کنچیاییس

ملاکی ایک جاعت کے رصنوا ن کے اطلاق کوہی صحابہ کرام پر مخص کیا ہے۔ سكن في الواقع يالفظ بهي موميت كالتقني م - قال الله العالي لا يحد قوماً يومنو باالله واليوم الأخزيواد كون منحاق الله ومرسوله ولوكا نوا اباكه وإبناءهم او اخوانهم أوعشيرتهم اولرك كتب فقليم الأيمان وايدهم بروج منه ويدخل مرجنا بترى مزيحتم الدنهاد خالدين فيصابقي الله عنهم ورظوعنه اولئك حزب الله الاات حنّب اللّهِ هـ مالمفلحون٥ السبنيرويوك السّراورة فرت كايتين ركھتي الكورة تم نديكموكے كفدا اوراكے رسول كے مخالفوں سےساتبه دوستى ركبير كوده أيمى إب يا ٱنجے بيٹے يا انكى بہائ يا انجے كينيے ہى كے كيوں نہوں - يى و و كيوسلمان ميں جنگے ولوں كے اندرخداسة ايان كانعتن كرديا سے اور استے فيعنان فيبي سے أكمى تائيدكى ہے اوروہ (کورہشت کے ایسے با مؤں میں ہے مبا واخل گرے کا جنکے تلے نہرس پڑی ہر رہی ہوگئی اور د ومیشه بهیشه انهیں میں رمیں کے مندا ان سے فرش اوروه خداسے فوش - بیرخدائی گردہ کر سنومی خدائ گردومی (آخرکار) فلاح یا ہے گا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا ہوکیون ك لرصى الترمة كالفابول فراه وه زنده مويا مرده بالوسواس ما كوي منصفطبيت اس بات کوکیونکریسندکرسکتی سے کہ ایک انسان ایان میں ایسا کا مل موکوندا ورسول کے مخالفہ س کا مخالف رم اگرمیہ مہ اسکح قرابہت داری کیموں نہوں- اور ایان کا نقش اسکی ولين فائم مواورفيبي ائيداسك ساتبه ساتهدره اوروه خدان كروه بين سع كبلاوسه ا دربدرگ بیشت کاحق و اروز ار پاسے اور رضوا ن ابی اسکے شامل حال ریوگر امریم

فغنائل ونيا ميں دحنی الٹرعنہ یا رصوا ن الٹرعلبیدا سکے حق میں کہنا جا ٹزنہ ہیں ا بیسے کامل برخلی ً عمين والاضاطى وعاصى معديا وركهوكة مائن فيسي ور دخول جنت رصائ مولى برموقونس جب تک رصوان الله وننهم است تهوم برجیزی بندون کوکسی طرح ف نهیس مکتیل بیرت كرة والن سريف مين اس لفظ كوصحاب كرام ك واسط كريين خاص نهين فرمايا بكراسكي تعييم عدد مقاموں پر یا لفراحت نظر ہی سے مگر بیر بنی ناحق اس مفف کے استقال کو ایک بڑا گروہ (صحابہ رام) بینصوصیت کے سا تہد ور دیاجار کا سے اس بات میں اتباء ۔ انعب سے سواک کی والیام تکرین ومقیدین کے ناتہہ میں نہیں ہے طرفہ یہ ہے کہ ہی لفظ صحابہ ویز صحابہ کے حق میں کی بوزنی میں استعال کیاگیا ہے گراب تک میں بنیں معلوم مواکداس اغاص کی کیا ومدہ شایدوہی، متیا وفرق كاسبب بوكاجسكا جواب صلاة وسلام ملع اضقاص ميس دياكيا ب- يامحف سلف كي اتباع إن الكيري ايك آيت النبات معامين سب عكرمزيدا مينان كے لئے ميم اور جندا يات استدلالاً بيش كرت بين الشرتعالى شاء وزاته ا ذالك ين استواوعلوالصلطت اولئك همخيرالبرية جزاءهم حندريق وتتعدي تجرى من تحتماالاتها دخالدين فيماابد ارضى اللهعنهم ويمضوعنه ذالك لمن خشى رقي به شك جرادك ايان لامع ادر الهول من نبك عمل مى کے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں کہ انکابدلہ انکے رہیج کی رسینے کے باغ بہتست ہیں جنگج تلے نہریں بڑی بەرہی میں اوروہ انہیں مہیشہ مہیشہ رمیں کے امٹران سے خوش اور میر اس سے خوش به ابرا در دفنوان اسکے لئے سبے جواسیے پرود دکا رسے ڈرنسہے، س ہیت کا صاف خش میں ہے کہ جوسلمان شرعی احکام کی یا بیندی کے ساہمہ اسکے دل میں خوف خدا مو تورہ علیہ رضوان التركيلات مائ كا استحقاق ركماب ايسه مرد يرخواه زنده مهو يامرده صحاب موں یا غیرصحابہ رصنی اللّٰرعِنہ کہنے سے کسی جرم کا ارتکاب لازم نہیں آیا۔ نہایت ہی جیرت أنكيزات بوكدايك شخص ايان وتقوى كرسيب رب العزت كلي ورباست خرالبريه كا خفاب پاوے ، ورم تے ہی ہشت بریں کا دارت ہی جینے گراسکی زندگی و بعدمرگ، سکے حق میں اس لفظ کے کہنے سے کہ التُداس سے راضی رہی سخت رکاوٹ بیدا ہوما وہے اور يربى اسك ما تهداعتقا درسي كداس شخص يررضى التُرعن (التُداس سے رامنى، بى)كمهنا الله عصد التك اس لفظ محد اطلاق كى طبيت الميد، نهيس بالى بال عن الله

رورمال بدهي كدحب ككسى كورمنائ مولئ حال ندمووه نذفيرالبريه كهلاسكتابي ، ور زجنب کی رنیارت اسکونصیب ہوسکتی ہے۔ یہ کیسی بے فہی المکیمٹ دہرمی ہو کہ جس کے باره میں التّٰرجات نه رضی التّٰرعنهم و رضوا سنه نرائے پیمتعصب لوگ اس لفظ کے استعالی أيكهن مين ناجائز دكروه سجية بين-قال الله تعالى وماا عجلك عن قومك ب موسى قال هما دلاءعلى انزى وعبلت الياك د تبلترضي ، درجب تم توریت لینے اسکے بڑھ آمے تو ہمنے بوجہا کہ اے موسی تم جلدی کرکے اپنی تو م سے کیری آمل آگئ-عوض کیا وہ ہی میرے پیچے ہی پیچے چلے اسے ہیں اور اے بیرے پروردگا رمیں میری لرسك نيرى طرف اس كفي براه الا بهو ل كه توجهه مصفوش مو- ما لك حقيقي كيطرف برصا ادر جس میں اسکی خوست خودی مہوا سکو بطیب خاطر عجاست سکے سائنہ بچالانا انسان کوخا صان خداکے زمرہ میں وہل کرکے اس قابل کر دیتا ہے کداس برخوا و زندہ مویامردہ کہا ماوے۔ رضی النترعند- یه وموسه کسی کے حاست پی خیال میں ہنہیں سکتا کہ پیمسا رعن الی الخير و مبا درت الی النترجیکو رصوان التیرلا زم غیرمنفک پڑا موا ہے رحفرت موسی علیہ سرام پرمختص بی اس لیے کہ انبیا سے کرام کی مبتلت مخص اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ اسپے اقوال فول سے سندگان خلاکو اسکی طرف و وڑ <sup>ا</sup>ہے ، و راسکی رضا مک<sup>ی</sup>ل کریے کی تعلیم دیا کرس ۔ موسیٰ علیهالعدلؤة وادسل م کی به سرعت وربیغوض بی درحقیقت امتیوں کورضاً مولیٰ کی قولی دفعلی تعلیم ہے اس آ بیٹ سے یہ ہی ستنبط سو اُسپے کہ انبیا علیہ انصلاٰۃ وانسلام کو رمى الشرتبالى عنهم الجمعين كهنا جائزي حقال الله معلى وسيحنيهما الاتقى الذي يوتى مالهينزكي ومالاهدعن ونغمة تجزى الآبتغاء وجه رتباه الاهلى ولسوف برضیٰ ٥ اور و برا پرمنزگار ہے وہ اس آگ سودور می دور رکھا جائیگا وہ اسا دل کاسنی ہے کراپنا مال راہ خدامیں دیتا ہے اکدار کا نفس مخل کے عیسے ایک مواور سی کا اس برکوئی احسان نہیں کہ اس دینے سے بدلہ اُتارنامقصو وہے اسکوت مرف اسينغ پرورد كارعالى شان كى رمناج ئى منظور بىس اورىس اورخدا بى اسسے حزور را منى بوگا-اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ اتقاء و ابتغا داوجہ التّٰدرورسنی وست کے بعد النّٰس مردمسلمان کورصوان امٹیر نفیسب مبوجا تاہیے اسکی *اس صلاحیت کو دیکہ کر<del>دوس</del>ے مسلما* نوکے سنة آلب كودسكيسا تته دضى التُدعنه زبات كهيس اور علم سع لكم

سبوال - به آیت معزت بو کررمنی الله عنه کے ختانیں نا نل مونی ہے بس رمنوان الله انپر تخص ہونا ما ہیئے۔

جواب مسخدهام ہے خصوصت کی بھک نہیں بائی ماتی او راصول کا فاعدہ ہوالا بھتباریعتو اللفظ لا بچھ و والسیب - یعی مرم الفاظ کا اعتبار ہے سبب کی خصوصیت کا بجر اعتبار نہیں ہے اور قرآن مجیدا سی تفییص سے بہرا بڑا ہم کوئی ایک بیت ہی ایسی نہیں جو بلاسب فازل ہوئی اگر موم اسفظ سے نظر انداز کیا ہ کوئی دور موس سبب بیش نظر رہ ہ تویا در کھوکہ بالجسو آیات ہو اور چوا دار دفای استفظ سے نظر انداز کیا ہوئی اور استعمال ہونہ ہیں سکتیں - بفرض محال اگر جفرت اور بہہ برشنل ہیں - بیج ان میں سے اکثر و اور التعمیل ہونہ ہیں سکتیں - بفرض محال اگر جفرت اور بہہ رضی ادلت ہے خام نا ختصاص یا تح توکسی طرح و وستے میں ابر اس شرک نہیں ہوسکتے - اور بہہ معترف کے مذہ کیے خلاف ے ۔

سوال - آيت لفدر منى الله عن المومنين اذيب ابعون الشيخة النبيرة مرموم

چوا ک ول خصرمیت کے لئے ایک حرف ہی نہیں مقول شا اگر تحفیدہ تھے تومبا بعین تحت ننجرہ کے لئے ہے اور ج صحابہ مس میعت کیوقت مینر خا فریقے دہ ہی اس خمارج ہیں اور میدامر آپکے ضلاف منشا ہے ۔

چواپ و و م معسطرے خدا و ندعالم ہے آیت میں سابعین تحت نتیج ہ کے حق میں رضی اللّٰہ عفہ خراکر بین الاقران والا ما کی انہیں عزت بخشی۔ اسی طبح و و سری آیننوں بی بغدا متقی خداسے ڈسنے والے مسلما نوں کے حق میں بعینہ اسی لفظ کو بیا ن فراکر ابنائیا کہ مرمضوات اللّٰہ میں کوئی خصوصیت نہیں ہے ہاری رحمت و رصا قرون اولی کے سمانو سے بیکرائی یوم القیامت تنام شقی بندوں پر علی العموم ہے۔ قال اللّٰہ تعالی والسابقو الاولون من المصاجر بین والاتھ ما و الذین تبعی موراحسان دصی اللہ عنی مورون من المصاجر بین والاتھ ما والذین تبعی موراحسان دصی الله عنی مورون من المصاجر بین والاتھ ما والدین تبعی موراحسان رصی الله عنی مورون من المصاجر بین اور الفیار بیت جن لوگول (اسلام کے قبول کرنے ہیں) سبقت کی الفوز العظیدہ مہاجرین اور الفیار بیت جن لوگول (اسلام کے قبول کرنے ہیں) سبقت کی اور سے بہا یا تیار کر رکھے ہیں جنگ نے ہریں بڑی بر اورون مؤلی نے اس جا بھی ہونی و درائیں سدار بہیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس جا کھی ہونے کی مورائیں سدار بہیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس جا کھی ہونے کے اور یہ بڑی کے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس جا کھی ہونے کی مورائیں سدار بہیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس جا کھی ہونے کی مورائیں سدار بہیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس جا کھی ہیں جنگی ور انہیں سدار بہیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس جا کھی ہونے کے اس کی کھی کے اس کے اس کو در انہیں سدار بہیشہ رہیں کے اور یہ بڑی کا میا بی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس کا میا ہی ہے۔ خدا و در تعالی نے اس کی کھی کی کھی کے در انہاں کے در انہیں سدار بہیشہ رہیں کے اور یہ بڑی کے در انہاں کی در انہاں کے در انہاں ک

عهاج بن والفارك سائته نابعين وملح أبعين بكدجولوك فناحت تك اسلام ميس وأفل بهوكر نيك على بجا اليش كئم ان سكي دمن التدعيني ورصواعن كم بزرك خطامي الاامتياز احدى مرفزاز فرويا- ذالك فضل الله على عياد بالطالحين-**سموال - اس آیت سے ابعین ومن بعد حالی یوم الدین کی ترکِت رضوان الڈیس** چو اسے - ہرگزنہیں - رحت ابی سے است عمد میں سے جن لوگوں کو ممیز فرمایا وہ سے ب اس آیت میں جمع کرد مے گئے ہیں جس پروا وحرف عطف ولالت کواسے چوجمع کے لئے مخبو بے کیا اس آبت میں کوئی جلہ ایکوئی لفظ ایسا ہی ہے جس سے آب اینا مدعا تا بت کرسکیں برگز نبين قال تعلل شآنة وجل برهانة فات الله لا يرضى عن القوه الفاسقير ا متار سركش ديد كارلوگول سے راضي موسف والانهيں -اس آيت ميں اشار ه مع كر رضوان إلى جاعت مالحين يرخعر ومخفوص بعجبس صحابه وعنيرصحابه تابعين ومن بعد حهرالي يوهم التين ملكامم سابقه كاتقياد اصفيابي شامل سي-قال الله تعالى شِيانة قل الكنت تحبّون الله فالتبعوني يحببكم ولله ويغفرا كتمرى نوباكم والله غفور ترلحب يكرر جب انسان رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی اتباع کے سبھیع ب الہی بنجا ہّاہ دردر ا دسکے مّام کنا ہ بختد ہے ماستے ہیں توالب رصامے مولیٰ کے محصول میں کیا کسریاتی رہی ہے کیا یہ ہی مکن اورکسی طرح سے جائز ہوسکتا ہے کہ ایک کے سارے گنا ہ مختار ہے جائیں اور رسول اکرم کی کمال اتباع کیوجہ سے خابل رشک مجبوب البی کے لفت ملقب ہی ہومگر تا ہم رضی انٹلزعنہ کی دعا اس کے حق میں کرنامعصیت ہی معصیت رہو۔ مطعدٰ ا

المراعجدك وقول غربي -

اخبار المحت كم قاديان وارالامان ونیا می*ں صدا* قت اور *ق پرستی کی تعلیم کی اشاعت کرنا -اورگوزمنٹ* كى سىچى الحاعت اوربنى نوع انسانىيى بابىمى مەرردى كايھىدا ئاس خباركا خاص منتاہے۔ چونکہ ان مفاصد کے **ب**ور اکر نے کئے دنیا میں می<del>ت</del> جناب ميرزا غلام احمد صاحب منيفهم كمن سع برمكراور لوني مشن نهيس اسلف على الخصوص حفرت اقدس كمصر كافيا ومريحا فحراحكم كوحال سبع تبهيراسلا مرمفدس اصولونير سبحت كيجاني ويزكد اخباراتحكم كاموضوع اسس المراجع أسك اسكام كم سعلق صورى مضامين درج مروت بير جناب مرزاصا حبكومشن كيحالات اورايكي ويز اوركلات طيبات بمى حمع قعست ايع بوست بين-

**لۇ كى بەتلەخلادك** بىتىنىغ يىقوب ھى د تربى احدى ايگري<sup>ى</sup> سكەنەم مىب قرامىردىكى ئىمونى جېرچيئە-